مر الجناك م اقالن فيتخ الحديث وألمة مير محملقمان براوران سٹیلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ



الما المراجع المراق المان الما

موارا محي

لقمان الله ممير برادران

بالممسم مبنئ نأوتعا لأ من ابی الزابد ا في حسے اولادي واحبان و تلامزي البلاع عك كم ورحة رئيز وبركات را في و تيم سي كل سيس قرأن كيرم و حدثت شريف کا پینجا بی میں جو درس دیتا راج اس درس قدان مريم كابرى عرقريزى كما كة الاورتريد دلانا حمدمواز بلوج ماجدن كيا حسكم طباقت مورنتهام الحاج يسرمرنقان الطرماح - ن ا ورون من معاليم و روف ميلي عدد و الم الم لما عت سيخوق أمكو ديناسك كالاركملي طور يراصليح كاعزورت طيسه تولاتم أثم سے بھے مشک عزیزہ راتبداورعزیزہ کارہ کیات تعالى صغيره مشهوره د ميسيد يين يا ي سسب حقوق طباعث خاب ميرماب سنو ديبيش يين و انترا لمؤنق لا بو الزابر عرار فرار عنى عنه الم المرعل المرام المرا

## مِن مِلْهُ الرَّمْنِ الرَّحِمْ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْ

# روزانه درس قرآن پاک

تفسير

ســورة الانبيآء سـورة الحج سـورة المؤمنون

(مکمل)

جلد....

افا دات شیخ الحدیث والتفسیر حضرت محمد سرفر از حال صفار تدس مولانا محمد سمرفر از حال الله الله الله مركزی جائع مرکزی جائع میردند بویزدان محکوم دانورد با کتان

| ذخيرة البيان في فهم القرآن ﴿ سورة الانبياء ، حج ، مومنون كمل ﴾    |       | ام كتاب     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| يشخ الحديث والنفسير حضرت مولانا محدسر فرازخان صغد درحمه اللدتعالى |       | •           |
| مولا نامحمرنوا زبلوج مدظله بموجرا نواليه                          |       |             |
| محمد خادریث ، گوجرانواله                                          |       |             |
| معهد صفدر بلوج                                                    |       |             |
| گياره سو[۱۴۰۰]                                                    | ·<br> | تعداد 🔻     |
| •                                                                 |       | تاریخ طباعت |
|                                                                   |       | قيمت        |
|                                                                   |       | مطيع        |
| لقمان اللهميراينة برادرز سيطلا ئث ثاؤن گوجرانواليه                |       | طابع وناشر  |

#### ملنے کے پتے

۱) دالی کتاب گھر،اُرد د بازار گوجرانوالہ
 ۲) جامع مسجد شاہ جمال، جی ٹی روڈ گکھو گوجرانوالہ
 ۲) مکتبہ سیدا حمد شہید ،اُرد و بازار، لا ہور

# ببيش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين

شخ الہند حفرت مولا نامحود الحن دیوبندی قدس سرہ العزیز پاک وہندو بنگلہ دلیش کو فرگ استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تمین سال نظر بندر ہے اور رہائی کے بعد جب ویوبندوا پس پہنچے تو انہوں نے اپنے زندگی بحر کے جر بات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میر سے زو کی مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا با جمی اختلافات و تازعات ۔ اس لئے مسلم اُمدکود وبارہ اپنے یاؤں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کر میم کی تعلیم کوعام کیا جائے اور مسلمانوں میں با جمی اتحاد و مفاہمت کوفر وغ دینے کیلئے محنت کی جائے۔

حضرت شیخ البند "کا بیر بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلدی وہ دنیا سے دخصت ہو گئے گران کے تلافہ واور خوشہ چینوں نے اس نصیحت کو بلے بائد ھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچا نے کیلئے ہے جذبہ ولگن کیساتھ مصروف عمل ہو سکتے۔ اس قبل کیساتھ مصروف عمل ہو سکتے۔ اس قبل کیسے مالامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے عظیم المرتبت فرزندوں محضرت شاہ عبدالعزیر بین محبدالقاور اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے حضرت شاہ عبدالعزیر بی کر ہے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ ولائی تھی کہ ان کا فاری اور اردو میں تراجم اور تغییر بی کر ہے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ ولائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیباتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اوراس کے بغیروہ کفر د صلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکار ونظریات کی ملیغار سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ۔

جب كەحضرت شخ الهند ّ كے تلا مذہ اورخوشہ چينوں كى بيے جدد جہد بھى اى كالسلسل تقى بالخضوص ہنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے بیجھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقید ہ مسلمانوں کوخرا فات ورسوم کی دلدل ہے نکال کر قرآن وسنت کی تعلیمات ہے براو راست روشناس کرانا بزائشن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن از باب عزیمت نے عزم وہمت ہے کا م لیا اور کسی مخالفت اور طعن تشنیع کی بروا کیے بغیر قر آن کریم کو عام لوگوں کی زبان میں ترجمه وتفسير كيهاته يبيش كرنے كاسلسله شروع كياان ميں امام الموحدين حضرت مولا ناحسين على قدس سره العزيز آف وال تهجر ال ضلع مميانوالي ، يتيخ النفسير حضرت مولا نا احد على لا موري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولا نامجم عبدالله درخواتی نورالله مرقد و کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علاقائی زیانوں میں قر آن کریم کے ترجمہ دتنسیر ہے عام مسلمانوں کورو شناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا نصور بھی موجود نہیں تھا مگر ان اربابِ ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قر آن کریم کے در دس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شخ الحدیث حضرت مولانا محمہ سرفراز خان صفدر وامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۴۳ء میں گکھو کی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں میج نماز کے بعدر وزانہ در سِ قرآن کریم کا آغاز کیااور جب تک صحت نے اجازت وی کم وہیش بچپن برس تک اس سلسلہ کو پوری بابندی کیساٹھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ والاسلام حضرت مولانا سید حسین احدید نی رحمہ اللہ تعالی ہے اور ترجمہ دتفییر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی سے شرف کمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز برحمہ دولانا حسین علی سے شرف کمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز برحمہ دولانا حسین علی سے شرف کمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز بر

انہوں نے زندگی بھرا پنے تلاندہ اورخوشہ چینوں کو قرآن وحدیث کے علوم وتعلیمات سے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے درس قر آن کریم کے حارا لگ الگ حلقے رہے ہیں ا یک درس بالکل عوا می سطح کا تھا جومبح نماز نجر کے بعدمسجد میں ٹھیٹھ پنجا بی زبان میں ہوتا تھا۔ دوسرا حلقه گورنمنٹ نارمل سکول گکھو میں جدید تعلیم یا فتہ حضرات کیلئے تھا جوسالہا سال جاری ر ہا۔ تبسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گوجرا نو الہ میں متوسطہ اورمنتهی ورجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھااور ووسال میں مکمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرۃ العلوم میں ۲۷ء کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تغییر کی طرز پر تھا جو بچیس برس تک یابندی ہے ہوتا رہااوراس کا دورانی تقریباً ڈیڑھ ماہ کا ہوتا تھا۔ان جارحلقہ ہائے درس کا اپنا اپنارنگ تھا اور ہر درس میں مخاطبین کی ذہنی سطح اور فہم کے لحاظ ہے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وذہن میں منتقل ہوتے جلے جاتے تھے ۔ان حاروں حلقہ ہائے درس میں جن علماء کرام مطلبہ ، جدیدِ تعلیم یا فته نو جوانوں اور عام مسلمانوں نے حضرت بینخ الحدیث مدظلہ ہے براہِ راست استفاده کیا ہےان کی تعدا دا یک مختاط اندازے کے مطابق حالیس ہزارے زا کد بنتی ہے۔ وذلك فضل اللُّه يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع متجد ککھڑ والا درس قرآن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض و فعد مملی کوشش کا آ غاز بھی ہوا کہ اے قامبند کر کے شائع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوسکیں لیکن اس میں سب سے برسی رکاوٹ میتھی کہ درس خالص پنجائی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا پوراٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجائی سے اُردو میں نتھل کرنا سب سے بیش کو تا ہو چکا ہے مگر اسے پنجائی سے اُردو میں نتھل کرنا سب سے تھی مرحلہ برآ کردم تو ڈگئیں۔

البته بركام كاقدرت كي طرف سايك وتت مقرر بوتا باوراس كي سعادت بهي قدرت خداوندی کی طرف سے طےشدہ ہوتی ہے۔اس لئے تاخیر درتاخیر کے بعد بیضورت سائة أنى كهاب مولانا محمد نواز بلوج فاضل مدرسه نصرة العلوم اوريرا درم محمر نقمان ميرصاحب نے اس کا م کا بیز ااٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس بردونوں حضرات اور ان کے دیگر سب رفقاء نہ صرف حضرت شیخ الحدیث مدخللہ کے تلانمہ ہ اورخوشہ چیوں بلکہ جارے بورے خاندان کی طرف ہے بھی ہدیہ تشکر وتبریک کے متحق ہیں۔خدا مرے کہ وہ اس فرض کفاریری سعادت کو تحیل تک پہنچا سکیں اور ابن کی بیر مبارک سعی قرآنی تعلیمات کے فروغ ،حضرت پینخ الحدیث مدخلیہ کے افا دات کوزیا وہ سے زیادہ عام کرنے اور ان گنت اوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور بارگاہ این دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین) یہاں ایک امر کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا انداز تحریر سے مختلف ہوتا ہے اس کئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں ہے ہے لبذا قارئین ہے گزارش ہے کہاسکولمحوظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محدا قبال آف دی اور محدسر درمنہاس آف محکمے کی سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی و خیرہ کوریکارو کرنے کیلئے سالہا سال تک یابندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرے نوازے۔ أمين بإرب العالمين

کم مارچ ۲۰۰۲ء ابونگارزاہدالراشدی خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانوالیہ

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد نین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام محدسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

ہم وقافو قاحسرت اقدی کی ملاقات کے لیے جایا کرتے فصوصاً جب حفرت شخصات کو نیا ہوتا ۔ جانے سے شخصات کو نیا ہوتا ۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر دابطہ کر کے اکتھے ہوجاتے ۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصا حب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا پیس تکھیں ہیں اور ہر باطل کا روکیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر منہیں تکھی تو کیا حضرت اقدیں جو سج بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے مخوط نہیں کیا کہا ہے سے کتا بی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ جوام الناس اس محفوظ نہیں کیا کہا ہے کہ سٹ سے کتا بی شکل سے منظر عام پر لا یا جائے تا کہ جوام الناس اس سے مستقید ہول ۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہو نگے دہ میں برداشت کرونگا اور میرا مقصد صرف رضائے اللی ہے ، شاید ہی تمیر ہے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن جائے ۔ یہ نشایل نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی ۔

اس سے تقریبا ایک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے تھلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر بھینک دین ہول۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور وہ میں نے باہر بھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فرمایا کہ میرایہ جولمی فیض ہے اس ہے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' و خیرۃ البنان' کی شکل میں سائے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مئیں نے کہا اس سلسلے میں جھے کچھ معلوم نہیں حضرت اقدی سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گلھو حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ درس دو تمین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کرلیں راور یہ بھی فر مایا کہ گلھو والوں کے اصرار پر میں سیہ درس قرآن پنجابی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نہیں ہو یاتے ، دوراانِ گفتگواس نے سے بھی کہا کہ میں نے میں نے ایم الی ہے۔ اس کی سہ بات بخضے اس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت ہے وض کی کہ میراایک شاگرو ہے اس کی بہ بات بخضے اس وقت یادآ گئی۔ میں انکی حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرو ہے اس نے پنجا بی میں ایم اے ادر کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فرمایااگراہیا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حضرت کے پاک سے اٹھ کرمحمد سرور منہاس صاحب کے پاک گئے اوران کے سامنے اپی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ کچھ کیسٹیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم-اے پنجابی کو بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں انے اسے بخر باقی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ کھے کر لاؤ پھر بات کریں گے۔ دین علوم سے ناواقعی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قر آنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت بچھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ کن اور اُردو میں منتقل کر کے حضر ت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضر ت نے اس میں مختلف اور اُردو میں منتقل کر کے حضر ت اقدس کی خدمت میں پیش کی ۔ حضر ت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کرا ظہار اِطمینان فر مایا۔ اس اجاز ت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس یوں ، باتی سارا فیض علاءِ ربائیں ہوں جو دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی میں زمین آسمان کا فرق ہے لہذا جہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولانا سعیدا حمرصا حب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ میں ابجھن پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کر لیٹا لیکن حضرت کی وفات اور مولانا جلا لپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آ دی نظر نہیں آ تاجبکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

افل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھااور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جا نا تھااس لئے ضرور کی بیس ہے کہ جو روایت جس کتاب کے حوالہ ہے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت ای کتاب میں موجود ہو۔ بیا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے مگر باقی تفصیلات دوسری کمآب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی اس کے بیں ۔ جبیبا کہ حدیث نبوی کے اساتذ واور طلبہ اس بات کواچھی طرح سبجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کولموظ رکھا جائے۔ حائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ ہے تریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی فر مدداری کیساتھ میں بذات خوداور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور اپروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہ تی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہ تی بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ مسارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزور یوں کی نبست صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور آگاہ کیا جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تا کہ آئندہ ایڈ بیشن میں اصلاح ہوسکے۔

(العارهن

محمد نوازبلوچ

فارغ التحصيل مدرسه نصرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربيية ملتان

#### فهرست مضامیر

| ·     |                                                |         |
|-------|------------------------------------------------|---------|
| صخيبر | عنوانات                                        | نمبرشار |
| 22    | سورة انبياءي وجهتسميدادر نبي كالمعنى           | 01      |
| 23    | لوگ آخرت سے عافل ہیں                           | 02      |
| 24    | مرزمانے میں مشرکوں نے نی کی بشریت کا اٹکاد کیا | 03      |
| 26    | عاضرونا ظر کاعقید و کفریہ ہے                   | .04     |
| 27    | قرآن کا چینتی آج تک کی نے قبول ٹیس کیا         | 05      |
| 29    | ويبر من بحى آئ مروى آئے                        | 06      |
| 29    | عورت جائز کام کرسکتی ہے                        | 07      |
| 33    | تمام ويغبر بشريت                               | 08      |
| 35    | اب نجات مرف آخری و فبرکی شریعت چی بند ہے       | 09      |
| 37    | الله تعالى كى مكر سے كو كى نيس في سكتا         | 10      |
| 39    | انسان کے لئے دنیا میں ایک نصاب ہے              | 11_     |
| 43    | ونیایس اکثریت مشرکول کی ہے                     | . 12    |
| 45    | عبادت كوغرض كيساته معلى نيس كرناجاب            | 13      |
| 46    | توحيد كي وليل                                  | 14      |
| 47    | غ ده تبوک                                      | +       |
| 49    | تمام وَثِمْبِرول كامثن توحيد ہے                | 16      |
| 54    | مشرك بمى خالق مالك رب تعالى كوي مانتے تھے      | 17      |

| الانيآء | ır [                                                 | ذخيرة الجنان |
|---------|------------------------------------------------------|--------------|
| 55      | فَقَتَفُناهُمًا كَاتِغِير                            | 18           |
| 56      | پہلا پہاڑجل ابونیس ہے                                | 19           |
| 57      | نظام قدرت كي مضبوطي                                  | 20           |
| 58      | جب آ دی کی عقل ماری جائے تو غیراللد کی بوجا کرتا ہے  | 21           |
| 60      | قاديا نيون كاغلطاستدلال                              | 22           |
| 64      | رسولوں کیسا تھ شمعا کرنے والوں کا انجام              | 23           |
| 65      | جلد بازی اچھی چزنہیں ہے<br>حالہ بازی اچھی چزنہیں ہے  | 24           |
| 66      | حضور ﷺنے بدعا فر ما کی                               | 25           |
| 66      | حضرت عمره بيماعتر اص كاجواب                          | 26           |
| 68      | اذان شررجيح كى وجه                                   | 27           |
| 71      | اختیارات سارے اللہ تعالی کے پاس ہیں                  | 28           |
| 75      | تھوڑے سے عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کوغالب فرمایا | 29           |
| 76      | يېږودونساري کې چال                                   | 30           |
| 80      | اعمال کے خلنے کی حقیقت                               | 31           |
| 85      | تمام مخلوقات میں پہلا درجہ آنخضرت ﷺ کا ہے            | 32           |
| 85      | بت گرے گھر بت شکن پیدافر مایا                        | 33           |
| 89      | حضرت ابرا بيم عليه السلام تمام مدابب مين مسلم شخصيت  | 34           |
| 92      | حعزت ابراجيم عليه السلام كابتون كي درگت بنانا        | 35           |
| 95      | د نیامیں مند کا کوئی علاج نہیں ہے                    | 36           |
| 95      | گالیاں دیے اور دوکرنے میں فرق ہے                     | 37           |
| 96      | مهاجرين حبشه كي استقامت                              | 38           |
| 98      | منجنیق تیار کرنے والے انجیئئر کا نام                 | 39           |

| الإيآء |                                                                                    | ذخيرة الجنان |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 99     | چیکلی مارنے کا ثواب                                                                | 40           |
| 103    | حضرت ابراہیم علیہ السلام پراللہ تعالیٰ کے انعامات                                  | 41           |
| 104    | دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنی جاہیے                                                   | 42           |
| 106    | ہم جنسی کی مرض کی اہتلاء                                                           | 43           |
| 108    | حضرت نوح علیہ انسلام پرایمان لانے دالوں کی تعداد                                   | 44           |
| 111    | شرى طور بروكيل كى كوئى ضرورت نبيس ہے                                               | 45           |
| 113    | معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے تو امامول کی رائے میں اختلاف کو ل نہیں ہوسکتا | 46           |
| 114    | د بن مجلس کی فضیلت                                                                 | 47           |
| 116    | منكرين معجزات كي خرافات                                                            | 48           |
| 1.1.8  | وشمنان دین کی سازش                                                                 | 49           |
| 121    | حصرت ابوب عليه السلام كى اولا داور مال كاذكر                                       | 50           |
| 122    | حضرت ابوب عليه السلام كالوتلاء                                                     | 51           |
| 124    | حضرت ابوب عليه السلام كى ما وفائيوى كاذكر                                          | 52           |
| 126    | حضرت يونس عليه السلام كاواقعه                                                      | 53           |
| 129    | پریشان حال آ دمی کے لیے دعا                                                        | 54           |
| 132    | حضرت ذكرياعليه السلام كاواقعه .                                                    | 55           |
| 133    | پیغمبر کی ورا ثبت علمی ہوتی ہےنہ کہ مالی<br>                                       | 56           |
| 136    | حضرت عائشة كي طبعى خوا بش تقى كدالله تعالى مجصاولا دد _                            | 57           |
| 138    | عیسائیوں کے غلط نظر بے کار د                                                       | 58           |
| 139    | مرزا قادیانی کی زبان درازی                                                         | 59           |
| 143    | کراما کاتبین کی ڈیو ٹیوں کا ذکر                                                    | 60           |
| 145    | ا تلمال لکھنے کی وجہ                                                               | 61           |

| الانبيآء |                                                    | ذخيرة الجنان |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|
| 145      | خرق غادت کے طور پرمردہ دنیا میں آسکتا ہے           | 62           |
| 146      | حضرت خالعهن وليده يعنى كموت كاواقعه                | 63           |
| 147      | سام حام کی اولا د                                  | 64           |
| 148      | شاه ولی الله اورعلما ه دیوبند کلامت پراحسان ہے     | 65           |
| 149      | يا جوج ما جوج يافس كي اولا و بين                   | - 66         |
| 149      | یا جوج ماجوج کے دفت عیسائیوں اور مسلمانوں کے حالات | 67           |
| 151      | نیک اوگ جہم سے بچالیے جائیں کے                     | 68           |
| 155      | بزر کوں نے بھی شرک کی تعلیم نبیں دی                | 69           |
| 157      | سٹرک قیامت کے متکر تھے                             | 70           |
| 159      | وراثت ارمنی مراد جنت کی وراثت ب                    | 71           |
| 160      | مودودی صاحب نے قدم قدم پر فوکریں کھائیں            | 72           |
| 162      | اختآم مورة انبياء                                  | 73           |
| 165      | سوره ع                                             | . 74         |
| 167      | رب تعاتی ہے ڈرنے کامطلب                            | 75           |
| 168      | قیامت کے دن کی تختی کا ذکر                         | 76           |
| 171      | قیامت کے حق ہونے کی دلیس                           | 77           |
| 172      | مخلقة وغير مخلقة كأتغير                            | 78           |
| 176      | قیامت حق ہے                                        | 79           |
| 179      | حضرت تمز مع کے ایمان لانے کا واقعہ                 | 80           |
| 181      | مطلی اورمغاد پرست لوگوں کا ذکر                     | 81           |
| 182      | نفع نتعبان كاما لك صرف التُدتعالى                  | 82           |
| 183      | ورودتاج پڑھنے سے سب اعمال برباد ہوجاتے ہیں         | 83           |

| الإنياء | IA [                                          | ذخيرة الجنان |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|
| 188     | كافرول كىرزنش                                 | 84           |
| 190     | بعثة بوى الله كادفت عرب من فرقول كى تعداد     | 85           |
| 192     | مجدے کی کیفیت                                 | 86           |
| 193     | كافرون كاانجام                                | 87           |
| 196     | مومنول کاانعام                                | 88           |
| 199     | نیکی بدی کے بارے میں ضابطہ                    | 89           |
| 201     | مجدحرام کے بانی اور جگ کی مین                 | 90           |
| 202     | پاگلول اور جمو فے بچول کو مجد عمل شاتے دو     | 91           |
| 206     | تج کے فوائد و مقاصد                           | 92           |
| 207     | قربانی تمن دن ہے                              | 93           |
| 208     | کن کن جانوروں کی قربانی ہو علی ہے             | 94           |
| 209     | عتیق کےمعانی                                  | 95           |
| 211     | حرام چانور                                    | 96           |
| 212     | مثرك كاانجام                                  | 97           |
| 216     | قریانی برامت ریتمی                            | 98           |
| 218     | عاجزى كرنے والوں كى مغات                      | 99           |
| 219     | بدن سے مراو                                   | 100          |
| 220     | قربانی کے کوشت کا تھم                         | 101          |
| 223     | ایمان کے ساتھ جموث اور خیانت اکھی نہیں ہو عتی | 102          |
| 225     | كدكرمدچى سلمانوں پرمظالم                      | 103          |
| 228     | جهاد كا فلسفه اور حكمت                        | 104          |
| 230     | مومنول کی صفت                                 | 105          |

| الإنبيآء | [IY]                                                           | ذخيرة الجدان |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 231      | تىلى رىمالىت 🕮                                                 | 106          |
| 235      | تغیمبروں کی مخالفت کا انجام                                    | 107          |
| 236      | بعض اند ھے بڑے بھوار ہوتے ہیں ·                                | 108          |
| 239      | رب تعالی مہلت دیتے ہیں تا کہ بجھ جائیں                         | 109          |
| 239      | عالنگيرنبوت                                                    | 110          |
| 240      | پینمبردن کا کام سنانا ہے منوابانہیں                            | 111          |
| 244      | اذا تعنى الشيطن كي تغير                                        | 112          |
| 245      | شیطان کا دسوسها دراس کا جواب                                   | 113          |
| 248      | قرآن كوحقيقة ماننے والے بہت تھوڑے ہیں                          | 114          |
| 252      | مومنوں کے بعض نیک اعمال کا ذکر                                 | 115          |
| 252      | الله تعالیٰ کامومنوں کیساتھ وعدہ                               | 116          |
| 253      | ہم نے نہ موت کو سمجھا ہے نہ قبر حشر کو                         | 117          |
| 254      | بدله لینے کی کیفیت                                             | 118          |
| 257      | صحابه کرام کا دب واحر ام کرنا                                  | 119          |
| 258      | الله تعالیٰ کی قدرت کی دلیل                                    | 120          |
| 258      | حصرت عیسی علیه السلام کے زماند بزول میں برکات                  | 121          |
| 261      | الله تعالى مرد كيصفه والله كوا بني قدرت د كيصفه كي دعوت دية بي | 122          |
| 264      | موت کو کثرت سے یا د کرو                                        | 123          |
| 264      | مراتبه کابیان                                                  | 124          |
| 264      | حضور ﷺ نے غیراللہ کے نام پر ذ نے کیے جانو رکا گوشت نہیں کھایا  | 125          |
| 266      | شرک ہےرو کنا ہر سلمان کی ذمہ داری ہے                           | 126          |
| 270      | ونیامیں اکثریت مشرکول کی رہی ہے                                | 127          |

| الانبيآء | [L]                                                                   | ذخيرة الحشان |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 272      | غیراللہ کی عبادت کا ٹا معظیم رکھ دیا عمیا ہے                          | 1.28         |
| 274      | الله تعالیٰ کے سوا سارے ل کر کھی بھی نہیں بنا سکتے                    | 129          |
| 275      | حضرت عبداللہ این ممڑنے بدعتی کے ویچھے نمازنہیں پڑھی                   | 130          |
| 27.8     | انبیا علیم السلام انسان تنے جنابت ہرز مانہ میں انسانی نبی کے تابع رہے | 131          |
| 279      | الله يصطفى من الملئكة كالغير                                          | 132          |
| 280      | جماعت كيهاتهونماز كي ابميت                                            | 133          |
| 282      | جهاد کامعنی اور جهاد کی تشمیس                                         | 134          |
| 284      | نبي کي گواهي کا مطلب                                                  | 135          |
| 286      | اختيام سوره فج                                                        | 136          |
| 289      | سوره مومتون                                                           | 137          |
| 290      | مومن سے یر اطاقتور کو کی نہیں                                         | 138          |
| 291      | فلاح یائے والے مومنوں کے اوصاف                                        | 139          |
| 294      | امانت کی قشمیں                                                        | 140          |
| 296      | جہادے متعلق کوئی بھی کا م کرنے والا بجامہ ہے                          | 141          |
| 297      | تخليق انسالي                                                          | 142          |
| 301      | مشركين كمه قيامت كے منكر تھے                                          | 143          |
| 304      | زينون كانتل طبي لحاظ يدرياده مغيد ب                                   | 144          |
| 309      | جب سے انسانیت کاسلسلہ شروع ہوای دقت سے نبوت کاسلسلہ شروع ہوا          | 145          |
| 309      | شرک کی ایتداء                                                         | 146          |
| 310      | بہلی مشرک قوم نے بی پیفیروں کی بشریت کا افکار کیا                     | 147          |
| 311      | حضرت نوح علیہ السلام پرایمان لانے والوں کی تعداد                      | 148          |
| 313      | تشتی نوح علیدالسلام کو پھر کی لکڑی ہے تیار کی گئی                     | 149          |

| الإنبيآء | IA                                            | ذخيرة الجنان |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|
| 315      | سيلاپ نوح عليه السلام سارى و نياېرآيا         | 150          |
| 320      | نبی کوبشر ماننے کے بغیرنماز بھی نہیں ہوتی     | 151          |
| 323      | مشرکوں کی ضد کی انتہاء                        | 152          |
| 324      | مئلكشمير مندوؤل كاضدكي وجداركا وواب           | 153          |
| 328      | ایک دن میں تینتالیس پیغیر قبل کے محج          | 154          |
| 332      | الله تعالى كى قدرت كى نشانى                   | 155          |
| 337      | تمام پیغیبروں اورمومنوں کواکل حلال کا تنکم ہے | 156          |
| 338      | بكا زے مراد بنیا دى عقا كد كابكا زے           | 157          |
| 339      | مومنوں کی بعض صفات کا ذکر                     | 158          |
| 344      | نا فر ما نول کی کیفیت                         | 159          |
| 345      | فعنيلت قرآن كريم                              | 160          |
| 346      | ہم نے ایمان اور قرآن کی قدر شیس کی            | 161          |
| 347      | عرب میں شرک کی تر و تابج کرنے والا پہلاشخص    | 162          |
| 348      | اتگریزامام وخطیب کا قصه                       | 163          |
| 349      | صاد کے تبول اسلام کاوا تعہ                    | 164          |
| 355      | كافرول كى كيغيت                               | 165          |
| 356      | شركول كے ليے آپ ﷺ نے قط كى بدعا قرمائى        | 166          |
| 357      | واقعه بدركي جفلك                              | 167          |
| 358      | چند بنیادی سوال برآ دی ہے ہو گئے              | 168          |
| 360      | دل کیے سیاہ ہوتا ہے                           | 169          |
| 364      | ساری بنیادی چیزیں مشرک تتلیم کرتے ہیں         | 170          |
| 365      | شرک پرمشرکوں کے دلائل                         | 171          |

| الإنيآء | [4]                                         | ذخيرة الجنان |
|---------|---------------------------------------------|--------------|
| 368     | بدعتوں کیساتھ مسائل کا ختلاف اصولی ہے       | 172          |
| 369     | مشرکول کی دلیل کارد                         | 173          |
| 369     | الله تعالى كے عالم الغيب ہونے كامعنى        | 174          |
| 374     | قیامت کامنظر                                | 175          |
| 376     | اعمال کے تلنے کاذ کراورمفہوم                | 176          |
| 384     | نیک بندوں کیماتھ نداق خدا کو پہند نہیں ہے   | 177          |
| 387     | و نیا پرستوں سے بروا بے وقو ف کو کی نہیں ہے | 178          |
| 388     | انسان کوانند تعالیٰ نے بے مقصد پیدائیں کیا  | 179          |
| 390     | اختنام سورت                                 | 180          |
|         | <u> </u>                                    |              |
|         |                                             |              |
|         | ·                                           |              |
| <b></b> |                                             |              |
|         | <del>- v </del>                             |              |
|         |                                             |              |
|         |                                             |              |
|         | `                                           |              |
|         |                                             |              |
|         |                                             |              |
|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | l.           |
|         |                                             | .            |
|         |                                             |              |



مِنْ قَالَانْكَ أَمِكُ قُلْكُ مِنْ مُؤْمِنُ الْمُنْكَاحَدُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُوْجَا ٳ**ڨؙ**ٚڗؙۘڔؘۘڸڵؾٛٵڛؚڝٵڹۿؙۿۅؘۿؙؠٝڹؽۼۼٛڵؾٟڡٞ۠ۼڔۻؙۏڹ٥۫ مَا يَالِيَهُمْ مِنَ ذِلَهِ مِنْ وَلَهِ مِنْ وَيَهِمْ يُحْدَلُ ثِ إِلَّا اسْتَمَعُونُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ ٥ لَاهِيَةً قُلْوَيْهُمْ وَآسَرُوا النَّجُويُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهُلُ هَٰذَا إِلَّا بِشُرَّةٍ ثُلُكُمُ أَفَتَا أَثُونَ السِّعُرُ وَأَنْتُمُ تُبْحِرُون ﴿ قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلِ فِي السَّمَآءِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِينِهُ الْعَلِيْمُ ۗ بِكُ قَالُوَ الضَّعَاثُ آحُهِ كَامِر بَيل افْتَرْيِهُ بِلْ هُوسَاعِرٌ ۚ فَلْمِالِّتِنَا بِالْهِ كُلِّيَا أِنْسِلَ الْرَوَّالُونِ؟ مَأَامَنَتْ قَبُلُهُ مُرِينَ قَرْيَةٍ آهُ لَكُ نَهَا ۖ أَفَهُ مُر يُؤْمِنُوْنَ©وَمَآ اَرُسَلْنَاقَبَلَكَ إِلَّارِجَالًا ثُوْرِيَ إِلَيْهِمْ فَنَعُلُوْ آهُلَ الذَّكُرُ إِنْ كُنْتُمُ لِاتَّعُلْمُوْنَ ٥

افَتَسَوَبَ لِلنَّاسِ قریب آگیا ہے لوگوں کے لئے جسسا بُھُمُ ان کا حساب وَ هُمُ فِی عَفْلَةِ اوروہ غفلت میں ہیں مُعْوِضُونَ اعراض کرنے والے مساب وَ هُمُ فِی عَفْلَةِ اوروہ غفلت میں ہیں مُعْوِضُونَ اعراض کرنے والے ما یَساتِیهِمُ نہیں آتی ان کے پاس مِن ذِکْحِ کوئی نصیحت مِن دُبِهِمُ ان کے رب کی طرف سے مُسحد ثِنِ تازہ اِللَّ اسْتَ مَعُونُهُ مُروہ سنتے ہیں اس کو وَ هُمُ رب کی طرف سے مُسحد ثِنِ تازہ اِللَّ اسْتَ مَعُونُهُ مُروہ سنتے ہیں اس کو وَ هُمُ یَسَانِ وَ اَلْمَا مُنْ اُوروہ کھیل میں ہیں دل یہ مِن قَالَت میں ہیں دل اِللَّ اللَّهُ وَ اللَّهُ مُنْ اَللَٰ اللَّهُ مُنْ اَللَٰ اِللَّهُ وَ اللَّهُ اِللَّهُ مُنْ اَللَٰ اللَّهُ وَ اللَّ اللَّهُ مُنْ اَللَٰ اللَّهُ وَ اللَّهُ اِللَٰ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اِللَٰ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اِللَٰ اللَّهُ وَ اللَّاللَٰ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

ظَلَمُوا جنہوں نظلم كياہے هَلُ هٰذَ آنہيں ہے يه إلاَّ بَشَوْمِ فَلُكُمُ مَّرَبِشر تهار ي جبيا أفست أتُون السِّحُر كيالِي تم يصف بوجادومين و أنتُم تُبْصِرُونَ حالاتكم وكيورج وقللَ فرمايا يَغْمِر في رَبَّى يَعْلَمُ الْقَوْلَ مِرا يروردگاري جان إب بات كو في السَّمَآءِ وَالْأَرْض آسان مين اورزمن مين وَهُوَ السَّمِينُ عُ الْعَلِيْمُ اوروى سننه والإجائة والاسم بَسَلُ قَالُوْ آ بلكه كَها انہوں نے اَضْعَاتُ اَحُلام پریثان خیالات ہیں بَلِ افْتَراهُ بلکہ گھڑ کے لایا ہاں کو بَالُ هُوَ شَاعِرٌ بلكه بيثاء حِ فَالْيَأْتِنَا لِينَ عِلْيَ كَالْ عَالاتِ ياس بائية كوئى نشانى كَهِ مَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ جِيهَا كُرْمِيجِ كُمَّ مِينَ يَهِلُهُ مَاآامَنَتُ قَبْلَهُمْ نَهِين ايمان لاعان سيهل مِنْ قَرْيَةٍ كسيستى والي أَهُ لَكُنَاهَا جَن كُوبِم نَ بِالأَكْرِيا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ كَيَالِسَ بِيَا يَمَانَ لِيَآكِينَ کے وَمَآ اَرُسَلُنَا اور ثبیں بھیجاہم نے قَبُلَکَ آپ سے پہلے اِلّا رجَالَا گر مردول كو نُوْحِي إليهم وي بيجي بم في ال كاطرف فسنلُوْ آ أهلَ الذِّكْرِ الس سوال كروا العلم سے إِنْ تُحنينم لَا تَعْلَمُونَ الرَّمَ نبيس جائے۔ ¶ سورة انبياء كي وجه تسميه اور نبي كامعني :

اس سورۃ کانام سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیاء ، نبی کی جی ہے۔ نی کامعنی ہے خبر دینے والا یعنی اللہ تعالی کے احکام کی گلوت کو خبر دینا ہے۔ ان خبروں میں اہم خبرتو حید ک ہے، اللہ تعالی کے وحدہ لاشریک ہونے کی ہے۔ اللہ تعالی نے جتنے پیغیبر بھیجے ہیں سب کا عقیدہ تو حید پر اتفاق ہے بیا انااہم مسکدہ کے کسی پیغیبر کا دوسرے پیغیبر کے ساتھ کوئی

اختلاف نہیں ہے۔ بینی وہ سورت جس میں نبیوں نے تو حید کا بنیادی عقیدہ بیان کیا ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے ، بہتر سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس کا تہتر وال نمبر ہے۔اس کے سات رکوع اورایک سوبارہ آیات ہیں۔

#### الوك آخرت يعي غافل بين:

الله تعالی فرماتے ہیں اِفْتَوَبَ لِلنَّاس حِسَابُهُمْ قریب آگیا ہے لوگوں کے كے ان كاحباب وَهُمْ فِي غَفْلَةِ اوروہ غفلت میں ہیں مُنعُوطُونَ اعراضُ كرنے والے، روگر دانی کرنے والے ہیں۔ ونیامیں مختلف شعبوں کے جونصاب مقرر ہیں ان کے امتحانات جوں جوں قریب آتے ہیں پڑھنے والوں کوفکر ہوتی ہے، ماں باپ اوراسا تذہ کو فکر ہوتی ہے وہ تیاری کی تا کید کرتے ہیں امتحان دینے والے بڑی محنت کرتے ہیں دن میں تیاری کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں ، تکرار کرتے ہیں ، دہراتے ہیں ۔ کوئی مغفل ہو گا ، بے پر وا ہوگا جو تیاری نہ کرے ورنہ ہر آ ومی امتحان کے دنوں میں تیاری کرتا ہے ۔ گمریہ دنیا کے امتحان آخرت کے امتحان کے مقابلہ میں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں۔ان کی آتی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی تھیل کی ہوتی ہے۔ تو آخرت کے امتحان کی تننی تیاری ہونی جا ہے؟ رب تعالی فر ماتے ہیں کہ حساب لوگوں کا قریب آھیا ہے اور وہ غفلت میں اعراض کررہے ہیں کوئی تیاری نہیں کرتے موت واقع ہونے کی دریہ سے حساب شروع ۔لوگ سجھتے ہیں موت صرف بوڑھوں ہے لیے ہیں۔البی بات نہیں ہے موت سب سے لیے ہے نو جوانوں کے لیے بھی ، پوڑھوں کے لیے بھی ، بچوں کے لیے بھی ،مر دون اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔کوئی شخص میں سمجھے کہ میں بوڑھا ہو کرمروں گا تو وہ غلط نہی کا شکار ہے ۔کوئی یہ خیال کرے کہ میں تندرست ہوں بیار ہو کرمروں گا تو اس کا پیرخیال غلط ہے۔ تندرست بھی

مرتے ہیں بیار بھی مرتے ہیں۔آخرت کی ہر دفت تیاری ہوئی جاہئے۔ای لیے حدیث پاک میں آتا ہے صَلَّ صَلَو ةَ مُوَدَّع "جب تونماز پڑھے تو سیمچھ کر پڑھ کہ بیمیری آخری نماز ہے۔''ہوسکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے ۔'' تو فر مایا لوگ غفلت میں اعراض كررے بيں كوئى تيارى نہيں كى مَا يَا تِيهُمْ مِنَ فِي كُونْبِيس آتى ان كے ياس كوئى نفیحت مِنْ رَّبَهِمُ ان کے رب کی طرف سے مُنحدَثِ تازہ قِر آن یاک کا کوئی نیاحکم نہیں آتا اِلَّا اسْتَمَعُوٰهُ مَّرُوهِ اس کو ہنتے ہیں اس کی طرف کان لگاتے ہیں وَهُمُ يَلُعَبُوّ نَ اور و و کھیل میں لگے ہوئے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوتاز و تھم آتا ہے اس کوئ کراس كانداق اڑاتے ہیں دل لگی كرتے ہیں مانتے نہيں لَا هِيَةً قُلُو بُهُمْ عَفلت مِيں ہیں دل ان کے۔ان کے دل ففلت میں مبتلامیں و أسَوُ و النَّخوى اور تخفى كى ہان لوگوں نے سر گوشی کون ہے لوگوں نے تخفی سر گوشی کی ہے؟ فر مایا الَّ بذین ظَلْمُوا جنہوں نے ظلم کیا ے، جوظ الم بیں انہوں نے فق طور برمشورہ کیا ہے۔ کہنے لگے هل هذا آلا بَشَرٌ مِثُلُکم نہیں ہے رہیغمبرگر بشرتمہارے جیسا۔

#### ہرز مانے میں مشرکوں نے نبی کی بشریت کا انکار کیا:

حضرت اوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کرآ مخضرت ہوگا کے دور تک مشرکوں
کا یہی خیال رہا ہے کہ پیغیبر کو بشرنہیں ہونا چاہیے۔ بینیں ہوسکتا کہ بشر ہو پھرنی ہو۔ وہی
بات انہوں نے کی کہ یہ بشر ہے اس کو نبوت کہاں سے لگی ؟ شروع سے مشرکوں نے اس
باطل نظر یے کی ترویج کی ہے کہ پیغیبری اور بشریت اسمی نبیں ہوسکتیں۔ اصل بات بیہ
کہ انہوں نے اپنے آپ کو بشر سمجھا اور اپنی کمتر وریاں سامنے رکھیں اور سمجھا کہ پیغیبر بھی
ہمار نے جیسا بشر ہے اور ہمارے جیسی کمزوریاں ان میں جیس (معاذ اللہ تعالی) تو پھر ہم میں

ادراس میں کوئی فرق نہ ہوا۔ حالا نکہ بشریت ، آ دمیت ادر انسانیت بہت بلند چیز ہے۔ اصل بات رہے کہ ہم بندے نہیں ہیں صحیح معنی میں بندے اور بشر ہیں ہی پیغمبر صحیح معنی میں انسان وہ ہیں ۔تو اصل بشر اور انسان پیغیبر ہیں ۔حضرت عا نشەصد یقه رضی الله تعالی عنہا سے پوچھے والوں نے پوچھا"اے ای جان! آپ ایک کھرے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے مسجد میں ،میدان جہاد میں ،سفر میں ،حج میں ،عمرے میں جو پچھآ ب ﷺ نے کیاہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ آپ میہ بتائیں کہ جب آپ کھ گھر تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت آپ ﷺ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عا مُشہصد بقدرضی اللہ تعالیٰ عنہا نِفْرِ مَا يَاكَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ " آب الله الشرائع يَفْلِي ثَوْبَهُ وَيَحْلِبُ شَاتَهُ وَفِي رواية يَكُنِسُ بَيْنَهُ وَيَخْصِبُ نَعُلَيْهِ آيكى وقت كِيرْ الاركر جوكي اللال كراية تے، بری کا دودھانے ہاتھ ہے دوہ لیتے تھاورایک روایت میں ہے ( کہا گر مجھے کوئی تکلیف ہوتی تو) گھر میں جھاڑ وبھی پھیر لیتے تھے اور جوتا مبارک بھی اینے ہاتھ سے گانٹھ لیتے تھے۔''جوکام انسان کرتے ہیں وہ سب آپ کرتے تھے۔ ہاں! رب تعالیٰ نے ان کو ورجه ديا ہے پیٹمبروں کا سردار بنایا ،سيدالا ولين وآخرين بنايا ،امام الانبياء والمرسلين بنايا تمر تصے بشر، آ دمی اور انسان۔

تو كافرول في بات كه كرنفيحت فرفادى كدينيس ب ممر مار ب جيابشر الفيحة الموفادومين وَأَنْتُمْ تُبُصِرُ وُنَ حالا نكرتم و يَصِحَ الومِن وَأَنْتُمْ تُبُصِرُ وُنَ حالا نكرتم و يَصِحَ الوك الفَحَ الوك المستخر كيابين تم يجين المار بين المرك الشرى الواز مات ال كيماته الى بيسب بشر ب كها تا پيتا ب بيويال الى بين بين ساد بيشرى الواز مات الى كيماته الى بيسب بيرساب يجدد يكه الله وكرا المي المنافق ألم المراكبية المسلم في وقي المستماء والأرض السانول المن الورز المن المن مشركول كالى درب جانتا بيات في المستماء والأرض المانول المن الورز المن المن مشركول كالى

وقت بھی بے نظر بے تھا اور آج بھی بہی نظر بے کہ ہمارے معبود علم غیب جانے ہیں اور وہ ہماری با نیس سنتے ہیں نزدیک سے بھی اور دور سے بھی ۔ پیغیبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میرارب جانتا ہے آسانوں اور زمین کی بات ۔ ویکھو! یَ عُسلَمُ فعل ہے، قاعدے کے مطابق رَبِی بعد میں آنا چاہے تھا لیکن لفظ رہسی کو پہلے لائے ہیں دھر پیدا کرنے کے مطابق رَبِی ہوگا میرارب ہی جانتا ہے بات آسانوں کی اور زمین کی۔ اس میں ان کے عقیدے کارد ہے کہ تہمارے معبود نہیں جانے صرف میرارب جانتا ہے وَ هُو السَّمِیعُ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

### عقیدهٔ حاضروناظر کفریہ ہے:

آج بھی جائل قتم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیغیر، ولی حاضر ناظر ہیں اورسب کھے جائے ہیں۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی جزائے خبر عطافر مائے فقہاء کرام کو جنہوں نے لوگوں کے عقائدی حفاظت کیلئے صاف صاف الفظول میں احکام بیان فر مائے ہیں۔ فاوئ ہی الزیدہ البحر الرائق اور مجموعہ فراوئ میں ہے مَنْ قَالَ اُرُوا ئے الْمَشَائِخ حَاصِر قَا وَلَى ہُو اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهِ الللهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللهِ الللهُ الللهُ اللّٰهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

ان يرايمان كامدار \_ بسلُ قَسالُوْ آ بلكهانهول نِهَا أَصْسِعَاتُ أَحُلاَم بريثان خیالات بیں بَال افْتَراهُ بلکه بینی اس قرآن کو گھڑ کے لایا ہے بَالُ هُ وَ شَاعِرٌ بلکه بیہ شاعرے۔ جوجس کے منہ میں آیا اس نے کہا۔ اَضْ غَاث ضِغُتْ کی جع ہے ضِعْتُ کا معنی ہے گھاس کی مضی ، گھاس کا دستہ ،اس میں کوئی تزکا لمیا ہوتا ہے ، کوئی حیصوٹا ہوتا ہے ، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی باریک ہوتا ہے، کوئی ہرا، کوئی خشک ہختلف ہوتے ہیں۔ بریشان کامعنی ے بگھرے ہوئے ، پریشان ہیں اور اَخلام خلے کی جمع ہے۔ لام پرضمہ بھی آتا ہے اور سکون بھی آتا ہے۔اس کامعنی ہے خیال تو کہنے لگے بیقر آن پریشان خیالات ہیں۔ بھی کوئی واقعہ شروع کردیتے ہیں بھی کوئی قصہ شروع کردیتے ہیں۔بھی آ دم اورحواعلیہاالسلام بهمى فرعون كالمبهى جنت كالمبهى دوزخ كالمبهى هودعليدالسلام مبهى صالح عليه السلام كا\_ حالاتکہ رب تعالیٰ نے جو واقعات بیان فر مائے ہیں وہ غور وفکر کرنے کے لیے بیان فر مائے مِين \_سورة الاعراف آيت نمبر لا عافيا قُلطُ على الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ " آپ بیان کریں واقعات تا کہ بیالوگ غور وفکر کریں کہ نیکوں کا بیہ بنا اور بروں کا بیہ نتیجہ نکلامگر كافروں نے كہاك بريشان خيالات بي بمحرے ہوئے خيالات بيں - بمحى كہا كها سے ا یاس سے گھرلایا ہے۔اس کا جواب تفصیلاس کے ہو۔ قرآن كالچيلنج آج تكسس نے قبول نہيں كيا:

" لا وُدَل سور تَمَن ال جَيني گُورُى بوئى و آذعُو اهَن استَ طَعُتُمْ مِن دُونِ اللّهِ اور بلالو جَس كُومٌ طاقت ركع بوالله تعالى كروافر شتول كه بحى ساته ملا "اورآخر مِن فر ما يا فَاتُوا بِسُو دَةٍ مِن مِعْلِهِ " پس لا وَتم ايك سورت ال كُثل وَادُعُوا شهدَ آءَ حُمْ مِن دُونِ السَلْهِ [ يقره: ٣٣] " الله تعالى كوچوو ثرباق جين امدادى تهين فل سعة بين ان كوبلا لو " يهذ كر سخف كه باوجود بدرث لگائ ركھنا بيتر آن كو گھڑ كلايا جة بيغلط بات ہے لو " يهذ كر سخف كرايا و مَا عَلَمَن مُن الله عَلَم الله المَّهِ عَمْ وَهُو يَعْلَم بات بحى علام بالله تعالى في سوره يلين عن فر ما يا و مَا عَلَم مَن الله الله عَلَم ن الله يفعلون الله تعالى الله مع يقولون ما الا يفعلون الله تعالى الوروه الله مع يقولون ما الا يفعلون الشعراء بين جو رست نين و انهم يقولون ما الا يفعلون الشعراء بين اور بينك وه كمة بين جو كرست نين و انهم يقولون ما الا يفعلون الشعراء بين الوروه الله مرحوم بين لوگ بھى

#### م محفتار کامیازی توبنا کردار کاغازی بن ندسکا

المارے اس دور کے بڑے شاعر ہیں گفتار کے ہیں کردار کے ہیں ہیں۔ کاش کہ کردار بھی ساتھ ہوتا تواس دور کا ولی ہوتا۔ اب تو صرف شاعر مشرق ہی ہے۔ شاعر تو ہر وادی ہیں سر مارتے گھرتے ہیں۔ شعروشاعری تیفیروں کی شان کے لائق نیس ہے۔ فَلَیْ اَتِنَا بِالْیَةِ لَیس لائے ہمارے پاس کوئی نشانی سکے مآ اُدُسِلَ الْاَوَّلُونَ جیسا کہ ہیسے سکتے ہیں پہلے۔ یعنی پہلے پیفیروں کو جو مجوزات ملے ہیں ایسا کوئی مجز ہمیں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا مَا اَمْ مَنْ قَرْنَةِ مَیْس ایمان لائے ان سے پہلے سکی ہیں ایمان لائے ان سے ایمان سے پہلے لائیں گے۔کیاان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے مجھزات ،حضرت صالح علیہ السلام کا اوفئی والام مجزہ ،موی علیہ السلام کے مجھزے آئھوں کے ساتھ نہیں دیکھے تھے؟ کیاوہ مان گا اوفئی والام مجزہ ،موی علیہ السلام کے مجھزے آئھوں کے ساتھ نہیں دیکھا کا قتور جادو کہد کر جھٹلا دیا۔ بیصرف الع کے تھے؟ کیاانہوں نے شق قمر کام مجزہ نہیں دیکھا ؟ طاقتور جادو کہد کر جھٹلا دیا۔ بیصرف الع کی باتیں ہیں شوشے چھوڑتے ہیں۔

يغير جينے بھي آئے مرد ہي آئے:

وَمَلَ اَوْسَلُنَا قَبُلُکَ اِلَّا رِجَالًا نُوْجِی ٓ اِلَبُهِمُ اور ہیں ہیجاہم نے آپ

ہیلے گرمردوں کووٹی کی ہم نے ان کی طرف ہے پیمبر جتنے بھیج مرد بھیج عورت کا بھیجنا تھے 
مہیں تھا۔ کیونکہ پیغیر شکل وصورت ، عقل وصحت ہر لیا ظہت اعلیٰ ہوتا ہے اگر عورت بھیج تو وہ

بھی الیم بی ہوتی اور عورت کے پیچھے تو لوگ و لیے لگے رہتے ہیں۔ اور پیغیبرون کو تبلیغ کرتا

ہوات کو تبلیغ کرتا ہے ، تنہائی میں جاتا ، نیکوں کے پاس بھی بروں کے پاس بھی ، کیا عورت نی نہیں
ایسا کرستی تھی ؟ ہرگز نہیں ! عورت کا نی بنانا حکمت کے ظاف تھالہذا کوئی عورت نی نہیں
قطعانہیں ! اور نہ عورت کی حکم انی جائز ہے۔

### عورت جائز کام کرسکتی ہے:

ہاں! جوکام عورتوں کے لیے جائز ہیں وہ کریں۔عورتوں کیلئے زنانہ کالج ہیں جہاں تک پڑھیں پڑھا ئیں کوئی پابندی نہیں ہے عورتیں عورتوں کا فیصلہ کریں ، جج بھی عورت ہو، وگیل بھی عورت ہو، عورتیں مقد مہلایں کوئی پابندی نہیں ہے ۔عورتوں کے مہیتال ہوں وہاں عورتیں جا ئیں عورتوں کے آپریش عورتیں کریں کوئی پابندی نہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مولوی تگ نظر ہیں ہرگز نہیں! ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد کریں اور جوعورتوں کے ہیں وہ عورتیں کریں۔مولانا سے الحق صاحب نے بات تو ٹھیک

کہی تھی کہ سی عورت کی حکمر انی جائز نہیں جا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ ہوں ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیوں نہ ہوں ۔ مگر سب سحافی ان کے پیچھے پڑ گئے کہ اس نے غلط بات کہی ہے ، مولوی جائل ہیں ۔ خدا جانے ان کو کیا کچھ کہا حالا نکہ انہوں نے بات ٹھیک کہی تھی عورت کی بادشاہی نہیں و ھکے شاہی ہے ۔ دھکے شاہی اور چیز ہے اور بادشاہی اور چیز ہے۔ اپناایمان نہ ضائع کروہم کرتو کچھ نہیں سکتے مگر جائز کو تجائز اور ناجائز کونا جائز تو کہہ سکتے ہیں۔

تو فر مایا ہم نے آپ سے پہلے صرف مرد پیغیر بھیجے ہیں جن کی طرف ہم نے وحی كى۔ فَسَسَلُوْ آ اَهُلَ الذِّكُو اےلوگو!تم المُل علم ہے یوچھو اِنْ مُحَنَّتُمُ لَا تَعَلَمُوْنَ الْرَتم نہیں جانتے۔مئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کومسئلے کاعلم نہیں ہے تو وہ اہل علم ہے یو چھے رب تعالیٰ کا تھم ہے۔ اہل حدیث مسلک کے بڑے بزرگ عالم گذرے ہیں مولانا تذریحسین صاحب دہلوی۔ وہ اپنی کتاب''معیارالحق''میں لکھتے ہیں کہ جوآ دمی خودمسائل نہیں جانتاوہ قرآن کے حکم سے یابند ہے اہل علم سے بوچھنے کا۔ چرفر ماتے ہیں کہ آ دمی اس کا مكلف مبیں ہے کہ سب علماء سے یو جھے، ایک مولوی سے یو جھے لے گاتو کافی ہوجائے گا۔ بھئ ! ہم اس کوتقلیر شخص کہتے ہیں کہ ایک ثقہ قابل اعتماد عالم ہے پوچھو گے تو قر آن پاک کی آیت پڑمل ہو جائے گا اورتم عہدہ برا ہو جاؤ کے ۔تم اس کے مکلف نہیں ہوکہ یہاں ہے لے کر كراجى تك كےعلاء ہے يو چھتے رہويا ادھريشا ورتک طلے جاؤاور پوچھتے رہو۔ايک ثقداور اً قابلِ اعتماد عالم سے یو چھ لو۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں اہل علم سے یو چھو اگرتم خود نہیں جانتے.

#### وكاجكأنهم

جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَرِ وَمَا كَانُوْا خِيلِ يُنَ وَتُمَّا صَدَقَنْهُمُ الْوَعْلَ فَٱلْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ تَثَنَّاءُ وَآهْلُكُنَّا الْمُسْرِفِينُ ۞ لَقَالَ ٱنْزُلْنَا ٓ الْيُكُوُّ كِتَا فِيهُ وَكُوْكُمْ \* افكرتع فيلون فوكم فكم فكمناص فرية كانت ظالمة وَٱنْتُكَأَنَابِعُنْكُهَا قَوْمًا الْحَرِيْنَ®فَكَتَآ اَحَسُّوْا بَالْسَنَآ إِذَا هُـمْر مِّنْهَا يَرُكُضُوْنَ ﴿ لَا تَرْكُضُوْا وَالْجِعُوَا إِلَىٰ مَاۤ أَتُرِفْ تُمْ فِينَهِ وَ مَسْكِينِكُمْ لَعَكُمُ ثُنْعَلُونَ ﴿ قَالُ الْوَيْلُكَ أَلَّا كُنَّا طُلِمِينَ ﴿ فَكَازَالَتَ يِّلْكَ دَعُوْبِهُ مُرحَتَّى جَعَلْنَهُ مُرحَقِيلًا خَامِرِيُنَ<sup>®</sup> وَمَا خَلَقْنَا التَّمَاءُ وَالْكُرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُا لِعِبِينَ ۗ لُوَارِدُنَا آنُ تَكَيِّنَ لَهُوَالْا تَّخَذُنْهُ مِنْ لَا ثَانَا الْمُعِلِيْنَ ﴿ لَا ثَانَا اللَّهُ عِلَيْنَ ﴿ لَلْ نَقُذِتُ بِالْعُقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَكُمَعُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِقُ مُو لَكُوُ الْوَكِيْلُ مِتَاتَصِفُونَ<sup>©</sup>

وَمَا جَعَلُنهُمُ اور بُيس بنايا بهم في ان (رسولوں) كو جَسَدُا اليہ بِمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اِلْيُكُمُ البَيْحُقِينَ مِم نَ نَازَل كَيْمُهَارى طرف كِتُسبًا كَتَابِ فِيهِ ذِكُو كُمُ جس میں تمہارے لیے فیحت ہے اَفَلا تَعْقِلُونَ کیا پس تم نہیں سمجھتے وَ کَمُ قَصَمُنَا مِنْ قَرُيَةِ اور كُتنى بى بيس دالى بم في بستيال سَكَانَتُ ظَالِمَةَ جَرْضِي ظلم كرتے والى وَّ أَنْشَانُ المعُدَهَا اور بم نے بیداكیں ان كے بعد قَوْمًا الحَویْنَ ووسرى قومين فَلَمَّا أَحَسُّوا لِين جس وقت انهول في محسوس كيا بساسنا مارا عذاب إِذَاهُ مَ مِسنَهَا يَرُكُ خُهُ وُنَ احِانِك وه ان بستيول سے بھا گئے لگے لَاتُورُ كُضُوانه بِها كُو وَادُجِعُوا آاورلولُو إللي مَا ال ييزول كى طرف أتُرفَتُمُ فِيْهِ جِن مِن مُهمِين آسودگ دي گئي هي وَمَسْجِينِهُمُ اوراييخ گفرون ڪي طرف لوڻو لَعَلَّكُمْ بُسُشَلُونَ تَاكِيمُ سِيهِ وَالْ كِياجِائِ قَسِالُوا انهول فِي كِها ينويُلُنَا إلى السُول مارك اوير إنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ بيتك بم ظالم تص فَمَا زَالَتْ تِلُكَ دَعُواهُمْ لِي بمِيشهري يهيان كي يكار حَتْسي جَعَلُنا هُمُ يهال تك كهم في كردياان كو حَصِيدُ الكاني مولي كيتي خَدامِدِينَ جَمعي مولي آك وَمَا خَلَقُنَا الْسَمَآءُ اورنبين پيداكيا بم في سان كو وَالْأَرُضَ اور زمین کو و مسا بیسنهٔ ما اور جو یکھان کے درمیان ہے لیعبین کھیلتے ہوئے لو اَرَ دُنَآ الرَّبِم اراده كرت أَنْ نَتَّخِذَلَهُوًّا كربهم بنا كي كولَى تماشًا لَّا تَسْخَذُنهُ مِن لَكُنَّ البحريم بنات اين باس إن كُنَّا فعِلِينَ الرجم كرن وال بوت بَالُ نَقَالِدُ فَ إِلْحَقَ بِلَكَهِم بَهِينَكَ بِينَ قَ لَو عَلَى الْبَاطِلِ بِاطْلِ إِطْلِ إِ فَيَدُمَعُهُ لَيْنَ وه اس كَدماعُ كو پهاڑ دينائ فَاذَا هُوَ زَاهِقَ لَيْنَ الْهَا عَلَى وه الرّف والا موتائ وَلَكُمُ الْوَيْلُ اورتمهارے ليخراني عِمَّا تَصِفُونَ ان چيزون كى وجهت جوتم بيان كرتے ہو۔

#### اتمام پینمبر بشر تھے:

الله تبارک و تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول الله

الله تبارک و تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول الله

الله تک جینے پینجمبر بھیجے ہیں سب کے سب انسان تھے، بشر تھے، آ دی تھے اور مشرکول نے

شروع ہی سے کہا کہ بشر نبی کیسے بن گیا۔ کل کے سبق میں تم پڑھ چکے ہو کہ ظالموں کا فروں

نے کہا یہ بشر ہے تم اس کے جادو کے بصدے میں کیوں آتے ہو؟ اور کا فریہ بھی کہتے تھے

کہ یہ بینجم کھاتے پیتے کیوں ہیں اور محے والول نے بھی کہی بات آئخضرت وہا کے

بارے میں کہی مَسالِ ہل فَا السوسُ وَلِ يَسانُکُ لُ السطَّعَامُ وَيَسَمُسِ فِي فِي اللَّهُ مِنْ اللَّمَ اللَّهُ مَا تا ہے اور چاتا ہے بازاروں میں۔'

الگمنہ وَ اَقِ [ فرقان: ۷ ] کیا ہے اس رسول کو کھا تا کھا تا ہے اور چاتا ہے بازاروں میں۔'

الگمنہ وَ اَقِ [ فرقان: ۷ ] کیا ہے اس رسول کو کھا تا کھا تا ہے اور چاتا ہے بازاروں میں۔'

ارشادربانی ہے وَ مَا جَعَلُنهُ مُ جَسَدًا لَا مِن كُلُونَ الطَّعَامَ اور بَم فَنِين بنائے بَين ديئے بيغ برول كوا يہ جم كدوه كھا نانہ كھا كيں۔ جب انسان ہيں، بشر ہيں، آدى ہيں، آدم عليه السلام كى اولا د ہيں۔ تو جو ضرور تيں آدم عليه السلام كى اولا د كى ہيں وہ تمام ان كى بھى ہيں۔ كھا نا بھى كھا كيں گے، پائى بھى بيس كَرى سردى بھى لگے گى، بھوك بياس بھى بلكے گى، بھوك بياس بھى لگے گى، بھوك بياس بھى لگے گى، بيار بھى ہو نگے ۔ آدم عليه السلام كى اولا د بيں سے كى كو كھانے پينے كا استثنا عاصل نبيں ہے۔ يه الگ بات ہے ہم تم طلال بھى كھا جاتے ہيں جرام بھى الا ما شاء الله ۔ مگر النہ يا كہ الله على الله على الله ما شاء الله ۔ مگر الله على الله

صَالِحًا [مومنون: ٥]" اے رسولو! یا کیزہ کھانے کھاؤاور نیک عمل کرو۔"اور ہم اناب شناپ کھا جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کوبھی بھوک لگتی ہے۔ خندق کے موقع برصحابہ کرام کے آپ کا کے سامنے شکوہ کیا کہ ہم بھوکے ہیں پیٹ پر پھر باندھے ہوئے میں کدانتزیاں نہ جھیں آپ ﷺ نے فرمایا کہتم نے ایک پھر بائبرها ہواہے میں نے دو پھر باندھے ہوئے ہیں۔ ترندی شریف اور شائل ترندی کی روایت ہے، ایک موقع برآ تخضرت الله تھرے باہرتشریف لائے ،آ گے ابو بکرصدیق ﷺ ملے ۔سلام کے بعد فر مایا ابو بمرکیے باہرآئے ہو؟ انہوں نے بات نہ بتلائی کہ آپ داکھ کو تکلیف ہوگی دراصل بھوک باہر لائی تھی۔ باتیں کررہے تھے حضرت عمر ﷺ بھی آگئے ،سلام کیا۔ فر مایا عمر کیسے آئے ہو؟ صاف بات كهددى حضرت! بحوك لكى ہوئى ہے كچھ ہے كھانے كو؟ فرمایا كچھنيں ہے۔ آتخضرت ﷺ نے فر مایا مجھے بھی بھوک نے گھرے نکالا ہے ابو بکر ﷺ نے کہا حضرت!میرا بھی مہی معالمہ ہے۔ یہ بینوں بزرگ ابوالہیٹم انصاری دیا ہے گھر گئے ۔ ان کے بیوی بیچ گھر تھے خود پانی لینے گئے ہوئے تھے، بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد دہ یانی لے کرآئے تو تھجور کے تھے لاكرآ گے د كھوسيئے۔ بكرى ذرج كرنے كے ليے چيرى بكڑى۔ آپ ﷺ نے فرمایا إیّا ک وَ الْمُحَلُّونِ " وود هوالي بكري ذيح نه كرنا كيونكه اس ہے دود ه كي قلت پيدا ہوتي ہے۔'' چنانچانہوں نے ایک بمری ذرج کر کے چاکرسامنے رکھی۔ جب سارے حضرات سیر ہو سنے تو آنخضرت ول نے فر مایا کہ یہ جوآب نے بکری کھائی ہے اور مصندایانی پیاہے اس کے متعلق یو جیما جائے گا۔تو پیغیبر کھاتے یہتے بھی ہیں اور دنیا ہے رخصت بھی ہوتے ہیں۔ وَ مَا سَكَانُو الخَلِدِينَ اورْتَهِينِ تَصْوه بميشه ريخ والـلـ

اہل حن کے عقیدے کے مطابق تقریباً دوہزارسال ہو چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام دوسرے آسان پرزندہ ہیں قیامت کے قریب اتریں گے جالیس سال حکومت کریں گے چروفات ہوگی۔ بمیشہ کی زندگی کمی کے لیے نیس ہے صرف دب تعالیٰ کی ذات باتی دہے گھروفات ہوگی۔ بمیشہ کی زندگی کمی کے لیے نیس ہے صرف دب تعالیٰ کی ذات باتی دہے گو رَبّے گئی وَ بُنی کُر اُم [سورہ رحمٰن]' اور باتی رہے گی تیرے کرودوگار کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے ۔'' مخلوق میں سے کوئی باتی نہیں دہے گا۔ فرشتے بھی سارے ختم ہوجا کیں گے۔

اب نجات صرف آخری پنمبر کی شریعت میں بند ہے:

قرآن پاک اول تا آخر تھیجت ہے اس کا نام بی ذکر ہے اِنّا نَحَنُ نَوْ لَنَا اللّهِ کُو وَ اِنّا لَمَهُ لَحُونُ اللّهِ کُو وَ اِنّا لَمَهُ لَحُفِظُونُ " بینک ہم بی اس کی تھا تات کر کو تھیجت کو اور بینک ہم بی اس کی تھا تات کرنے والے ہیں۔ عقا کداس کیساتھ بنتے ہیں، اعمال اس کے ساتھ سنورتے ہیں، و نیا و آخرت اس کیساتھ بنتی ہے گراس کے لئے جواس کو سمجھے اور طال وحرام کی تمیز کرے اور اگر

نه سمجے تو کیچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے اور آپ ﷺ پر قرآن یاک نازل ہونے کے بعداب نجات آپ ﷺ پرایمان لانے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے پرموتوف ہے۔اس ونت جوتومیں دوسرے پیغیبروں کی قائل ہیں موی علیہ السلام کے قائل ہیں بھیٹی علیہ السلام کے قائل ہیں ان کے لئے نجات نہیں ہے۔ اس کو آپ حضرات اس طرح منجھیں کہ رات کولوگ جاند کی روشنی ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ستاروں کی روشنی ہے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کیکن سورج طلوع ہونے کے بعد نہ جاند کی روشیٰ کی ضرورت ہےنہ ستاروں کی روشیٰ کی ۔آنخضرت ﷺ آفآبِ نبوت ہیں آپﷺ کی آ مد کے بعد کسی پیغمبر ہے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جوآب برایمان لائے اور قرآن کریم کو پڑھتے اور سجھتے ہیں ،اسکو ہاتھ لگاتے ہیں ،اس کو و میستے ہیں ،اس کا پڑھنا تواب ،اس کا مجھنا تواب ،اس کا دیکھنا تواب اس کو ہاتھ لگانا تواب ۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک آ دمی عشاء کی نماز کے بعد طلوع فجر تک نفل یر ہے ذکر کرے اور دوسرا آ دمی قر آن کریم کی ایک آیت کوتر جمہ کیساتھ سیکھے تو اس کا ثو اب ساری رات بیدار رہنے والے ہے زیادہ ہے۔ گرہم نے قرآن یاک کو، اللہ تعالیٰ کی كتاب كوقل شريف كے ليے ركھا ہوا ہے يا چرفتم اٹھانے كے ليے ركھا ہوا ہے۔ كہتے ہيں کہ میں پیسے قرآن یاک پررکھتا ہوں وہاں سے اٹھالو۔ بیدب تعالیٰ کی کتاب ہدایت ہے اس کو پڑھو مجھو ہاتی ورد و ظیفے بھی اینے اپنے در ہے میں ہیں مگر قر آن کریم کی تلاوت سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے قر آن یا ک کا درجہ سب سے زیادہ ہے ۔ بغض لوگ صرف مطلب کے لیے پڑھتے ہیں کہ سورۃ کئیبین میزوں کیساتھ پڑھوتو تمہارا کام ہوجائے گااس کیے پڑھ ر ہاہے۔مطلب کے لیے پڑھنا بھی گناہ نہیں ہے گرتم اس کورب تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر پڑھو

وہ تہارے مسائل بھی حل کرے گا۔ مطلب کے لیے پڑھی پھر تچھوڑ دی بیر قر مطلب پرئی
ہوئی۔ کی بزرگ نے کسی موقع پر سوالا کھ مرتبہ پڑھی ہوگی رب تعالی نے اثر ظاہر کیا ہوگا
اب لوگوں نے اس بات کو پلے با عمدہ لیا ہے کہ سوالا کھ مرتبہ پڑھے تو کام ہوجائے گا۔ پھر
اس کے لیے بڑے چھوٹوں کوزبردی جائے کی پیالی پرجع کرتے ہیں۔ پھر بچے کیا کرتے
اس کے لیے بڑھے پر جاروانے گراتے ہیں۔ بھی !اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاص
ٹیں ایک مرتبہ پڑھے پر جاروانے گراتے ہیں۔ بھی !اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اخلاص

# الله تعالی کی بکڑے کوئی نہیں کچ سکتا:

الله تعالى فرماتتے ہیں اَفَلا تَعْقِلُونَ كيا پس تم نہيں بچھتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ قاف صاد کیماتھ قصم ہوتو اس کامعنی ہے پیس ڈالنا۔ جیسے چکی میں دانے بیبیتے ہیں۔معنی موكا اور كتنى بى چين ڈاكيں ہم نے بستياں سكانت طالمة جوظلم كرنے والى تعين ان بستیول کے رہنے والے ظالم نتھے مجرم نتھے ، رب تعالیٰ سے حقوق ضائع کرنے والے تھے، بندول كي حقوق ضا كع كرنے والے تصاس ليے بم نے الكوني والا و أنشان ابعد ها فَوُمَّا الْحُويْنَ اورجم في بيداكيس ال كي بعددوسرى توميس بحس وقت ال ظالمول بر جاراعذاب آيا فَلَمَّ أَحَسُوا بَالْمَنَ آپ جس وقت انبول من محسوس كيا جاراعذاب، ہماری پکڑ جمعی زلز لے کی شکل میں ،مجمعی پتھروں کی شکل میں مجمعی کسی اور شکل میں ۔ تو إِذَاهُمْ مِنْهَا يَوْ كُضُونَ احِا مَك وه ان بستيوں سے بِعا كئے گئے ۔ جس طرح آج كل زلزلہ آئے تو لوگ جوتا ہینے بغیر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم پرمکان نہ گر جائے ، دکان نہ گر جائے حالانکہ بیتورب تعالی کی طرف ہے معمولی تنبیبات ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے زلزلوں کا کثرت ہے آتا ،سیلاب کی کثرت ہوگی ،مصائب کثرت ہے ہو نگے۔

آتحضرت الشيخ فرمايا الهوج الهوج الهوج محابركم من في وال كيا حضرت! ه رج كياب؟ آپﷺ نے فرمايا الفسل الفسل المفتل كثرت سے للَّ ہونگے ۔ نہ مارنے والے کومعلوم ہوگا کہ میں کیوں مارر ہا ہوں اور ندمرنے والے کومعلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قبل کیا گیا ہے۔جوں جوں قیامت قریب آئے گی توں توں برائیاں بڑھتی جائیں گی اس دور میں ایمان بیجانامشکل ہوجائے گا بڑا کا میاب مومن ہوگا جواس دور میں ایمان لے کر دنیا ہے چلا جائے گا۔کوٹھیاں بن جا کیں گی ،کارخانے بن جا کیں گے ، باغات لگ جائیں گے ایمان بچانامشکل ہوگا۔ اور بدیروی بات ہے۔ تو انہوں نے جب رب تعالیٰ کا عذاب محسوس كيا تو بها كنا شروع كيا\_رب تعالى كى طرف سے آواز آئى لا تَورُ تُحطُوا نه بها كو وَارْجِعُوْ آلِلْي مَا ٱلُّوفَتُمُ فِيهِ اورلولُوان چيزول كى طرف جنَ بين تهيئ آسودگي دى كمى تتى \_ ابنى كرى موفى اور بانك كى طرف أؤ جهال قالين بجيم موئ بين و بال آؤ تكبراندازين فيك لكاكر بيفور بماضح كيون مو؟ ومستحيد يحسم اوراي كمرول ك طرف لؤثو لَعَلَّكُمُ مُسْتَلُونَ تَاكَمْهِارے سے سوال كيا جائے كَتِم بِهال كيا كرتے تھے۔ جس طرح تم نوکروں اور ملازموں ہے یو جھتے تھے کہ آج کیا کیا ہے؟ ابتہارے ہے يوجها جائكًا قَالُوا انهول في كها يسو يُلنَاآ بائة افسوس بمار ساوير إنَّا مُحنًّا طُلِّمِينَ بينك بم طالم تضيكن

#### - اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ سنس کھیت

 نے کر دیاان کو کی ہوئی گئتی ، ایسے ہوگئے خواجدین بھی ہوئی آگرن کو کی شعلہ نہ کوئی اسلام کی ہوئی آگر نہ کوئی روشی ۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں و مَسا حَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْارُ صَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسان کو اور زمین کو و مَسا بَیْسَنَ مُسلط کیا ہم نے آسان کو اور زمین کو و مَسا بَیْسَنَ مُسلط ہوتا ہے۔ اس کوئم اس طرح سمجھو کہ سکول ، کا لیج بنایا ہے اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اس کوئم اس طرح سمجھو کہ سکول ، کا لیج بنایا ہے تاکہ کی جاتی ہے اس کا نصاب ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بیا دارہ تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ آس کا نصاب پڑھو۔ اس طرح دب تعالی منے بیز مین آسان منائے ہیں اور ہارے درمیان بین حقوق اللہ ، منائے ہیں اور ہارے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے میں کی اللہ ہیں اور ہو پڑھوان کے درمیان کے میں ان کو پڑھا ہے میں کی بیدا فرمیان کے درمیان کے میں ان کو پڑھا ہے میں کی بیدا فرمیان کے درمیان کے میں کی کہ کے طور پڑھیں پیدا فرمیا۔

## انسان کے لیے دنیامیں ایک نصاب ہے:

اللاتعالى فرماتے بين كو أردنسة أن تشخيد كهوا اگر بم اراده كرتى كه بما كين كوئي تماشا لا تدخيد نه من للدنة البنة بم بناتے اپني اس سائي كسى چزكا جو حادث اور فنا ہونے والی ند ہوتی ۔ ابنی كسى قديم صفت كيماتھ بناتے ۔ صفت علم ب، قدرت ب، اراده ب اور مشيت ب ۔ تواني كسى صفت كيماتھ تماشا كرتے ۔ زين آسان تو حادث بين حادث اور فنا ہونے والی چيز كيماتھ تماشا كرنے كى كيا ضرورت ہے إن تحين الله فعلين الحربيم كرنے والے ہوتے ۔ قماشا كرنا ہوتا بيز بين آسان بوتمهارے ليے پيدا كے فعلين الحربيم كرنے والے ہوتے ۔ قماشا كرنا ہوتا بيز بين آسان بوتمهارے ليے پيدا كے بيدا ك

باطل جانے والا ہوتا ہے۔ پہلے باطل نے قدم خوب جمالیے ہوتے ہیں لیکن حق کا گولہ جب اس پرآ کریژ تا ہے تو وہ ایسے ختم ہو جا تا ہے کہ کی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ میں یہود بنوقر بظہ ، بنونفیر ، بنوقیکقاع صدیول سے رہ رہے تھے کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ پہاں ہے جا ئیں گے گر جب وہ شرارتوں سے باز نہ آئے توان برحق کا گولہ یڑا۔ پہلے خیبر کی طرف جلا وطن ہوئے پھر حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں خیبرے از رحآ ء اور تا کے علاقے کی طرف جلاوطن کے گئے۔ یہی حال مشرکین کمدکا ہے۔ کیامشرکوں کے تصور میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ ہمارے عقیدے ختم ہو جائیں گے اور ہمارے نمن سو ساتھ معبود ختم ہوجا کیں گے۔لیکن تن کا گولہ بڑاتواس نے ہرشے کاصفایا کردیا وَلَـ مُحمهُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ إِبِ كَافِرُوا مِثْرِكُوا تَهارِ سِلْجِرَالِي سِهان چيرُول كَي دجه عن جو تم بیان کرتے ہو۔رب کا شریک بناتے ہو،رب تعالی کا بیٹا بناتے ہو۔کوئی رب تعالیٰ کی بیٹیاں بناتا ہے کوئی کسی چیز کوشریک کرتا ہے کوئی کسی چیز کوشریک کرتا ہے حالانکہ وہ وصدہ لاشريك إس كاكوئى شريك نبيس --



# وَلَهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ

وَمَنْ عِنْكَ لَا لِيَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِنَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعَيْسِرُونَ فَ يُسَبِّعُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارُ لَا يَغْتُرُونَ ﴿ آمِ الْخُنْ وَالْهَا مِّنَ الْأَرْضِ هُمَ يُنْشِرُونَ۞ لَوْ كَانَ فِيهُمَا ٓ الْهَاهُۗ الا الله كفسكتا فسُنْجُل الله رب العرش عَمَا يَصِفُونَ ٥ لايُسْئَلُ عَتَا يَفْعُلُ وَهُمْ لِيُنْئُلُونَ ﴿ آَمِ اتَّخَذَنُ وَا مِنْ دُوْنِهَ إِلَهَةً \* قُلُ هَا ثُوَا بُرُهَا نَكُمُ ۚ هَا إِلَيْكُمُ مِنْ مَنْعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي "بِلْ آكْ تَرْهُمْ لِلْ يَعْلَمُونَ الْحُقَّ فَهُ مُ مِنْ مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا آلُوسَلْنَامِنَ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ الْانُوْرِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآلِهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُوْنِ ﴿ وَقَالُوا اتَّمَانُ الرَّحْمْنُ وَلَدَّاسُبُعْنَهُ لَبُلْ عِبَادٌ تَكُرُمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ الرَّحْمُنُ وَلَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُونَ أَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُ مُ وَلا يَشْفَعُونَ لِإِلَّالِمَنِ ارْتَكُمْ وَهُمُ مِّنْ خَشْيَتِهُ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَكُلُ مِنْهُمُ إِنْ إِلَّهُ مِّنْ دُونِهٖ فَاللَّهُ تَجُزِيْهِ جَهَنَّمُ كَاللَّهُ تَجْزِي الظَّلِمِينَ ﴿ كُاللَّهِ مِنْ الْطَّلِمِينَ

وَلَهُ اورای کے لیے مَنُ وہ خلوق فِی السَّمْونِ جَوآسانوں میں ہے وَالْاَرُضِ اور جوز مین میں ہے وَمَسنُ عِسنُسدَهُ اور جواس کے پاس ہے لایسَسَتُ کیسورُون وہ مکرنیس کرتے عَسنُ عِبسادَتِسهِ اس کی عبادت سے وَلَايَسْتَحْسِرُونَ اورنهوه تَصَلَق بِين يُسَبِّحُونَ الْيُلَ بِإِكْرِكَى بِإِن كرتِ إلى رات كو وَالنَّهَارَ اورون كو لَا يَفُتُرُونَ ووسَى بَيْسُ كَرِتْ اَم اتَّخَذُواۤ الِهَةً كَيَا انهول في بنالي بين معبود مِّنَ الْأَرُضِ زمين على هُمُ يُنْشِرُونَ وه ان كوالها عيل ك لو حكال فيهمآ الربوت آسان اورزين من الهة معبود فَسُبُحِنَ اللّهِ لِسِ الله تعالى كاذات يأك ب رَبّ الْعَوَش جوعرش كارب ہے عَمَا يَصِفُونَ ان چِزوں سے جوبہ بيان كرتے ہيں لَا يُسْئَلُ اس سے سوال بيس كياجاً سكتا عَسمُ إِنفَعَلُ اس جِز كَمَ تعلق جوده كرتاب و هُمَّه يُسْفَلُونَ اوران سے سوال كياجائے كا أم اتَّخَذُو آ كيا انبول في بناليے بيل مِنْ دُونِةِ اللهُ تَعَالَىٰ كَسُوا اللَّهَةُ معبود قُلْ آب كبدري هَاتُوا لاوَ بُوهَانَكُمُ ا يني وليل هذَا ريقرآن ذِ تُحدُ مَنْ مُعِي وليل إن كى جومير إساته بين وَ ذِ كُسرُ مَن قَبُلِسى اوردليل إان كى جوميرے سے بيلے كزرے ہيں بىل اَكُفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِلَكَانِ كَاكَرْبِينَ جَائِحً الْمَحَقُّ صَ كَوفَهُمُ مُنْكُورُ صُونَ لِيس وہ اعراض كرنے والے بين وَمَنَا أَزُمَسَكُنَا اور بين بيجا بم نے مِنْ قَبُلِكَ آبِ ہے يہلے مِنْ رَّسُول كُولَى رَسُول إِلَّا نُسوْحِيْ إِلَيْهِ مُكرہم نے وی مجیجی اس کی طرف آنگ بیشک شان پہ ہے لآ اِللهٔ اِلا آمَا مَہیں کوئی معبود گرمیں فَاغبُدُون کِس تم میری عبادت کرد وَ فَالُوا اورکہاانہوں نے اتَّے خَذَ

الرَّحْمَنُ وَلَدًا تَهُمِرالى مِرَمِن في اولاد سُبُحْنَهُ الى كى ذات ياك بِ بَلَ عِبَادٌ مُكُومُونَ بَلَد بندے بیں باعزت لَا يَسُبقُونَهُ نَيْسُ سِقت كرتے اس ے بِالْقَوْلِ كُفتگويس وَهُمُ بِالْمُومِ يَعْمَلُونَ اوروهاس كَمَم كمطابق عمل كرتے بيں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيُدِيْهِمُ جَانِتَا ہِ جُو يَحُوان كَآگے ہِ وَمَا خَلَفَهُمُ اورجوان كَ يَحْصِبُ وَلَا يَشُفَعُونَ اوروه سفارشُ بَين كرت إلَّا لِمَن ادُتَن ی مراس کے لیے جس سے رب راضی ہے وَ جُم مِن خَسْیَتِهِ مُشْفِقُونَ اوروه الله تعالى كخوف سے وُر في والے بي وَمَنَ يَعَقُلُ مِنْهُمُ اور جو کے ان میں سے اِنّی الله بیشک میں معبود موں مِن دُونِه الله تعالی سے ینچ فذالک نَهُ وَیه جَهَنَّم پس ایسخض کویم بدله دی گے چنم کالک نَجُزى الظُّلِمِينَ الى طرح بم بدل دية بين ظالمول كو\_

دنیامیں اکثریت مشرکوں کی ہے:

دنیا میں اکثریت شرک کرنے والوں کی رہی ہے، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گے۔ کافروں کا ایک طبقہ تو رب تعالی کے وجود کا بھی قائل نہیں ہے۔ یہ کیونٹ وغیرہ کہتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں معاذ اللہ تعالی ۔ اور جورب تعالی کو مانتے ہیں ان میں دو طبقے ہیں۔ ایک توحید کا قائل ہے کہ رب تعالی اپنی ذات وصفات میں وحدہ لاشریک ہے اور وہ اکیلا تمام نظام کا کائے تک و چلار ہا ہے۔ اور دوسرا طبقہ شرکوں کا ہے جو کہتا ہے کہ رب تعالی نے نبیوں ولیوں کو اختیارات دیے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، فلاں نے یہ کیا فلال نے یہ کیا۔ یوں مجھو کہ انہوں نے رب تعالی سے یہے جھوٹے جھوٹے رب بنائے فلال نے یہ کیا۔ یوں مجھو کہ انہوں نے رب تعالی سے یہے جھوٹے جھوٹے رب بنائے

ہوئے ہیں۔اللہ تعالی ان کی تروید فرماتے ہیں۔

ارشادر بانی ہے وَلَسے اورای رب تعالی کے لیے ہے مَن وہ مخلوق فِسی السهاوات جوآسانول مي والارض اورجوز من مي ي-آسانول كالخلوق فرشتے بھی اس کے بیدا کیے ہوئے ہیں اور ان بررب تعالیٰ کا تصرف ہی چاتا ہے۔ زمین میں جو مخلوق ہے یہ بھی ای کی بیدا کی ہوئی ہے اور اس پر بھی ای کا تصرف چلتا ہے وَ مَسنُ عِندَهٔ اوروه فرشتے جورب تعالی کے یاس ہیں،رب تعالی کے عرش کے یاس ہیں،حالین عرش لايست كبورون عن عباديد ووكبريس كرت رب تعالى كاعمادت س وَ لَا بَسُنَهُ حُسِدٌ وُنَ اورنہ وہ تھکتے ہیں۔انسان مشقت والا کام کرنے سے تھک جاتا ہے کیونکہ بیمٹی، یانی،آگ اور ہوا ہے مرکب ہے۔ بدن میں تھکاوٹ ہوجاتی ہے۔ فرشتے تورى مخلوق بان كوقطعا كسي تم كي تعكاوت نبيس موتى يُسَبّ حُووَنَ الَّيُه لَ وَالسُّهَا وَ یا کیزگی بیان کرتے ہیں رات کو اورون کو فرشتوں کی بیج ہے سُنے خان الله وَبحمده سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ \_ مستدرك مين حديث إلى التبيح كى بركت سالله تعالى رزق کا درواز و کشاد وفر ماتے ہیں۔آب علی کا بیفر مان بالکل حق ہے کہ اس تنبیج سے اللہ تعالیٰ مخلوق پررزق کا درواز وکھول دیتے ہیں لیکن بیاس کی مرضی ہے کہ جلدی کھول دے یا دہرِ ہے۔ کیکن ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ہم دو جاردن ور دوظیفہ کرتے ہیں رز ق نہیں بڑھتا تو كہتے ہيں كدرزق بردها كيون نبير؟ بھى إيه چيز تورب تعالى جانتے ہيں كرتم نے اس كى مرضی کے مطابق پڑھا بھی ہے یانہیں؟ بھرتمہارے پڑھنے کواس نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں ۔ تو ہمیں کمزور ہوں کوسا منے رکھنا جا ہے۔

### عبادت کوغرض کے ساتھ معلق نہیں کرنا جا ہیے:

ادر ادلا توب بات محوظ رکھنی جاہیے کہ عبادت کو کس شے کیساتھ معلق نہیں کرنا ع ہے۔رب تعالیٰ دے یا نہ دے ہمیں اس کا ذکر اور عبادت ضرور کرنی جاہے۔ای لیے شریعت نے نذراورمنت کو پسترتہیں کیا۔نذرمنت رید کہ آ دمی کے اے پروردگار!میرافلان کام ہو گیا تو میں استے نفل پر معوں گایا تیرے رائے میں دیگ دونگایا بکرا چھترا دونگا۔ شريعت اس كويهندنيين كرتى كه عبادت كوغرض كيها تحد معلق كياجائي مدي تعالى كي عبادت بغیر کسی غرض اور مطلب کے کرنی جا ہے۔جوآ دی میکہتاہے کہاے پروردگار! مجھے شفادے دے تو میں پیرکرونگاوہ کرونگا پیتورپ تعالیٰ کیساتھ سودابازی ہوئی۔ بھٹی! ہم تواللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ کرے بانہ کرے ہمیں تو اس کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کی منت پوری ہوگیاس کا کام ہو گیا تواب اس کا اواکر نا واجب ہے۔ تو فر مایا فرشتے نہ تکبر کرتے ہیں اور نداس كى عيادت مصح تفكت بيس يُسَبِّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لَسَبِيحَ بيان كرت بيررات كو اوردن کو لا یک فیکرون ووستی نبیس کرتے۔ کام کے درمیان میں جوستی ہوتی ہے اس کو فطور کہتے ہیں۔آپ نے مزدوروں کو کام کرتے دیکھا ہوگا کہ مالک یاس ہوتو کام جلدی جلدی کرتے ہیں چلا جائے توست ہوجاتے ہیں واپس آ جائے تو جلدی جلدی ہاتھ یاؤں مارتے ہیں کداس کو بتا چلے کہ ہم سیجے کام کررہے ہیں ڈیونی دے رہے ہیں کیکن فرشتے ایسا نہیں کرتے وہ عبادت کے درمیان ستی نہیں کرتے کیونکہ فرشتے خیانت اور بدیانتی ہے یاک ہیں معصوم ہیں۔

مسئلہ بچھ لیس کہ جنتاانسان کے بس میں ہے اتنا کام ضرور کرے اگراس میں کوتا تی کرے گا تو اس کی کمائی حلال کی نہیں ہوگی اور ایسی کمائی جب اولا و کھائے گی تو اس پر نیکی کا کیا اثر ہوگا۔ ای طرح جو کمائی ہم نمازیں چھوڑ کرکریں گے، روزے چھوڑ کرکریں گے۔ ان کمائیوں کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالی فر ماتے ہیں آم اقسع فدو آ البھة مِنَ الآرْضِ کیا ان کمائیوں کا ہم پر کیا اثر ہوگا؟ اللہ تعالی فر ماتے ہیں آم اقسعود بنائے پھرتا ہے، کوئی ان کو کوئی کی کوئی کے ہم یہ بنائیں گئے۔ ان کے افتیار میں کہے تیں سے وہ کر پھی ہیں سے تو معبود کس وجہ ہے بن گئے؟

#### توحيد کې دليل:

ال ك بعدرب تعالى فرماتي لو كان فيهما الهة الربوت زين آسان میں کی معبود إلا الله الله الله الله تعالی کے لَفَسَدنَا البت زمین آسان کا نظام درہم برہم ہوجاتا۔ کیونکہ جب ایک سے زائد خدا ہوتے اوران کی قوت اور طاقت می برابر کی ہوتی تواولاً تو زمین آسمان بنتے ہی نہ۔ کیونکہ ایک کہتا میں نے بنانے ہیں و دسرا کہتا میں نے نہیں بننے دینے اور اگران کی ملح ہوجاتی تو ایک کہتا میں نے بنانے ہیں دوسرا کہتا میں نے بنانے ہیں۔ پھراس پر جھکوا ہوتا کہ ایک کہتا میں نے فلال کو مارنا ہے دوسرا کہتا میں نے زئدہ رکھنا ہے۔ایک کہتا میں نے فلال کو مالدار بنانا ہے خزاند یا ہے دوسرا کہتا میں نے اس کو بھوکا رکھنا ہے۔ ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے دوسرا کہتا میں نے ایک بوند بھی نہیں گرنے دین تو نظام کس طرح چل سکتا تھا۔ دونوں الہوں کی آپس میں مگر ہوتی بمتتی ہوتی بیسارانظام درہم برہم ہوجا تا۔ ہمارے ملک میں دویارٹیال برسرافتدارآ نمیں ایک دوسرے کوشلیم نہیں کیا ملک دو گئڑے ہو گیا۔ اوراب بھی کم بخت سیاسی یارٹیاں جوتماشا كررى بين اس كالتيج بهي سائے آجائے گا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بچھ بچول نے

باڈی کھیلنے کے لئے کلیریں لگائی ہوتی تھیں۔ دوسرے آتے کہتے ہم نے بھی کھیلنا ہے۔ یہلے کہتے ہم نے تہمیں نہیں کھیلنے دینا تو وہ یا وُں مار کرلکیریں ختم کر دیتے تھے۔تو برابر کے ایک دوسرے کو کھیلنے نہیں دیتے ،ایک یا دراور طافت کے خدا کیے نظام چلنے دیں گے ۔تو فرمایا اگر ہوتے زمین آسان میں کئی الدتوبی نظام درہم برہم ہوجاتا فَسُبُحٰنَ الْمُلَّهِ لِيس یاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب ہے، اولا دسے، شریکوں ہے دَبِ الْعَوْشِ عُرْش كامالك ب، ياك ب عَسَّا يَصِفُونَ ان چيزول سے جوري بيان كرتے ہيں۔رب تعالی کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں رب تعالی کے شریک بناتے ہیں ۔فرمایا لا يُسْبِئُلُ الله تعالى بيس والنبيس كيا جاسكا عَمَّا يَفْعَلُ اس چيز كے بارے ميں جورب كرتا ہے و هم يُسْمَلُونَ اوران عصوال كياجائ كا يخلوق عصوال بوكا الله تعالى كى كلوق میں حضرت محمد رسول اللہ بھیاہے برا کوئی نہیں ہے مگر آپ بھی ہے بھی اللہ تعالیٰ نے یو جما۔ وہ اس طرح کہ آنخضرت ﷺ نے اپنے خاتی حالات درست کرنے کے لیے صرف افی وات کے لیے شہد حرام کیا تھا امت کے لیے نہیں ، سحابہ کرام اللے کے لیے نہیں ، تھر کے افراد کے لیے ہیں ، صرف اپنی ذات کے لیے ، اللہ تعالی نے سورہ تحریم نازل قُرِ إِنَّى يِناَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبُغِي مَرُضَاتَ اَزُوَاجك " اے نی کریم ﷺ! آب کیول حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کوجواللہ تعالی نے آپ کے لیے طال مرائى ہے كيا آب جائے ہي خوشنودى إلى بويوں كى "اورب يو جھے والا ہے۔ غزوه تبوك :

ججرت کے نویں سال غزوہ تبوک کے لیے ایک مہینے کا کسیاسٹر تھا گری کا موسم تھا فصلیں کی ہوئی تھیں رومیوں کی آزمودہ اور تجربہ کارفوج کے ساتھ مقابلہ تھا اس میں چند گئے چنے منافقول کے علاوہ کوئی منافق شریک نہیں ہوا مختلف بہانے کر کے آپ ﷺ ہے اجازت لے لی مثلاً کسی نے کہا حضرت! میری ماں بالکل قریب المرگ ہے اور گھ دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے کسی نے کہا حضرت! میرا مزدور بھاگ گیا ہے میرے جانورون کو،اونٹوں کو، بکریوں کو چرانے والا یائی بلانے والا کوئی نہیں ہے،فصل بالکل تیار ہے کوئی کاننے والانہیں ہے،ضائع ہوجائے گی ،عجیب قشم کے بہانے کئے۔آپ ﷺ نے ان کواجازت دے دی۔اللہ تعالی نے آب بھاکواس پر تنبیہ فرمائی ۔سورہ توبہ آیت نمبرسوم مِين ہے عَفَا اللَّهُ عَنُكَ ' الله تعالىٰ نے بيا َ بِي كَانْزَشَ معاف كروى لِمَ اَذِنْتَ لَهُمُ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔' انہوں نے جانا تو تھانمیں اگر آپ اجازت نہ دیتے تو ان کا جھوٹ بیج ظاہر ہوجا تا اب وہ اجازت لے کربیٹھ گئے ۔ تو رب یو جھنے والا ہے الی بہت ی مثالیں ہیں کدرب تعالی نے یو چھا ہے گراللہ تعالی کوکوئی یو چھنے والانہیں ہے اُم اتُّخَذُوا آمِنُ دُونِهُ اللَّهَ كَياانهول في بنالي بين الله تعالى كسوامعبود قُلُ هَاتُوا بُسوُ هَامَكُمُ آپ كهددين لا وَايني دليل اينے معبود وں كے معبود ہونے پر ، وليل كے بغير وعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میری ولیل سننا جا ہے ہوتو سنو! هلذا ذِنحر من مَعِی بيقرآن ياك دليل ہےان كى جوميرے ساتھ ہيں ابو بكر ،عمر،عثان ، على 🚓 وَ ذِكْبُ مُنْ قَبُ لِسَی اور ان کی دلیل ہے جو پیغیر مجھے پہلے گزرے ہیں۔ان کی دلیل ابھی بچھلی آیات میں بیان ہوئی ہے کو کان فیہ ما الهة الا الله لَفَسَدَتًا تم اپی ولیل بیان کروجس سے ٹابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علادہ کوئی اور بھی معبود ہے۔ دلیل نہیں بِينُ كُرِسَكَةِ بَهِ لَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ الْحَقَّ بِلَهِ إِن كَى اكْرِيتُ مِنْ يُؤْمِين جانى فَهُمُ منعُ فوئن پس وہ اعراض کرنے والے ہیں مجھدارلوگ دنیامیں بہت کم ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے آنخصرت وہ نے فر مایا ایس اونٹی یا اونٹ جوسفر میں پورا ساتھ دے سو میں سے ایک صاحب ساتھ دے سو میں سے ایک صاحب بھیرت اور بچھدار ہوگا۔ ای طرح فر مایا لوگوں میں سو میں سے ایک صاحب بھیرت اور بچھدار ہوگا۔ بچ فر مایا ہے۔ کسی میں کوئی خامی کے خامی کی میں میں کہیں ہوتا ہے اکثر سطی قسم کے فامی کا میں میں کا کا میں سی کسی میں انسان سو میں سے ایک بنی ہوتا ہے اکثر سطی قسم کے فوگ ہوتے ہیں تن کوئیں سیجھتے۔

# تمام پینمبروں کامشن تو حید ہے ۔

فرمايا وَمَا آرُسَلُنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنُ رَّسُولِ اورتبين بَعِجابِم نِهَ آبِ سے بِيلِے كوكى رسول إلَّا نُسوِّجِي ٓ إلَيْهِ حَرَبِم نِهِ وَيَ بَشِيحِي اس كَى طرف أنَّسهُ لَا إلْسهَ إلَّا أنَّا بيتك شان بيب نبيس بكوئى معبود مريس فساغب دون بس ميرى بى عبادت كرو بين بجى يَتِيْرِتَشريف لائة أن كاسبق يبيل سي شروع بهوا ينسقَوُم اعْبُدُو االلَّهُ مَالَكُمُ مِنْ الله غَيْرُهُ [سوره بهود] "اے میری قوم عبادت کرواللہ تعالی کی نہیں ہے تہارے لیے اس کے سواکوئی معبود۔ بیتمام بیغمبروں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ بیغمبروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آ دمی کی اولا دہومختلف عورتوں ہے ،تو ان کی مائیس الگ الگ مونگی اور باب ایک بی موگا فر مایاسب پینمبرون کادین ایک ہے تو حید، رسالت، قیامت وَلُمَّهَا تُهَا شَتَّى أور ما تين عليحده عليحده بن لعني شريعتين الك الك بين - جارے ليے یا نج نمازیں ہیں بن اسرائیل کے لیے دوتھیں۔ ہاری شریعت میں زکوۃ حالیسواں حصہ ہے ،ان کی شریعت میں زکو ہ چوتھا حصہ تھا۔ ہماری شریعت میں تیم کی اجازت ہے ان کی شریعت میں تیم کی اجازت نہیں تھی ہارے لیے مال ننیمت حلال ہے ان کے لیے کھانا حرام تھا۔ کیکن اصول سب کے ایک ہے کہ دب تعالیٰ کے سوااللہ کوئی نہیں ہے، دسالت حق

ے، قیامت حق ہے۔ وَ قَالُو ااور کہاان احقول نے اتَسخَد الرَّحْمِنُ وَلَدًا تَهُمِرالی ہِ رطن نے اولاو۔ یہان لوگوں کارو ہے جوفرشتوں کورب تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں مُسُحْنَهُ رنِ تعالى كى ذات ياك بناس كے بينے بي اورند ينيال بيس بَلَ عِسَاد المُسكُ رَمُونَ بِلَكَهِ بندے ہیں باعزت فرشتے رب تعالیٰ کے باعزت بندے ہیں الّا يَسْسِقُونَهُ مِالْقَوْلِ تَهِين سبقت كرت اس سَ تُفتَكُومِن، بزر بااوب بين رب تعالى اجازت دیتے ہیں تو ہو لتے ہیں وَ هُمهُ بِاَمُو ﴿ يَعْمَلُوْنَ اوروه رب کے تَعْم کے مطابق عمل كرتے ہيں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ ربِتَعَالَى جَانَاہے جَوَان كَآكَ ہِ وَمَا خَلُفَهُمُ اور جوان کے پیچھے ہے و لَا يَشُفَ عُونَ اور وہ فرشتے سفارش تبين كرتے إلَّا لِسمَ ن ارُتَضَى مُكُراس كے ليے جس سے رب راضى ب وَهُمْ مِنْ خَشَيْتِهِ مُشْفِقُونَ ادروه الله نعالی کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ فرشتے اب بھی مومنوں کے لیے رب کے حضور سفارش کرتے رہتے ہیں ۔سورۃ المومن آیت نمبر ۷ میں ہے'' وہ جواٹھا رہے ہیں عرش کواور جواس کے اردگر دبیں وہ تیجے بیان کرتے ہیں ،اپنے رب کی حمد کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس پر وَیَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِینَ الْمَنُوا اور بَحَشْقُ طلب کرتے ہیں ان کے ليے جوايمان لائے اور كہتے ہيں رَبَّنَا وسِعُتَ مُحُلَّ شَيءِ رَّحُهُ اَسْمَارے بروردگار!وسیع ہے ہر چیز پرتیری رحمت و علمها اورعلم آب وسیع میں ہرشے کورحمت كے لحاظ سے اور علم كے لحاظ ہے۔ اے يرور دگار! فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ تَابُوُا لِي يَخْشُ دے ان الوكول كوجنهول في توبه كي اورتير است يرفيلي وَقِهمْ عَذَابَ الْجَحِيْم اوران كوبجا آگ كے عذاب سے وَبَّمَنا وَأَذْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدُن اے عادے يروردگار! اور داخل کران کوٹیمٹنگی کے باغوں میں الَّتِنی وَعَدُتَّاهُمُ وہ جُوآ پ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے

وَ مَنُ صَلَحَ مِنُ ١ بَسِمَ بِهِمُ اوران كوبِهي جونيك بهول ان كَيَ باءاجداويس سے وَازُواجهم وَذُرِّيْتِهم اورال كَى بَيُولول اوراولا ومن سے إنَّكَ أنستَ الْعَزيْرُ الْحَكِيْمُ بِيَنْكَآبِ عَالب حَمَت والله بين وقِهمُ السَّيّانِ اور بجاان كوبرائيول ے وَمَنُ تَق السَّيَاتِ يَوْمَئِذِ اورجس كوآب بجائيں برائيوں سے اس دن فَقَدُ رَجِمْتَهُ لِين بِينَك توني السير ميرياني فرمائي وَ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اوريه بوه بری کامیانی ۔ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ان الفاظ کے ساتھ سفارشیں اور دعا نیس کرتے میں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَسَقُلُ مِنْهُمُ اور جو کے ان فرشتوں میں سے بالفرض إِنِّي إِلْهِ مَن دُونِهِ بَيَّكَ مِن معبور بهول الله تعالى سے شِيح شِيح فَذَالِكَ مَـ جُزيْهِ جَهَنَهُ مَا يَسِ السِيْحُض كوہم بدلہ دیں گے دوزخ ،اس كودوزخ میں ڈالیں مے۔ یہ جملہ شرطیہ فرضیہ ہے۔ اگر بالفرض کوئی کہان میں ہے کہ میں اللہ ہوں تو وہ بھی دوزخ میں یجینکا جائے گاہاری سز ااور گرفتی سے نہیں نے سکے گا حجے ذالے نَجْزی الظّٰلِمِیُنَ ای طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔اللہ تعالیٰ تمجھء عطافر مائے اور شرک سے بیجائے۔



أَوْ لَمْ بِيُرَالَّإِنْ بِنَ كَفَرُوا آنَّ السَّهُ لَوْتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقًا فَغَتَقُنْهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ " ٱفَكَا يُؤُمِنُونَ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيْك بِهِ مْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِي اجَّاسُيُلَّا لَعَالَهُ مْ يَهُتَكُونَ ۞ وَ حَعَلْنَا السَّمَاءُ سَقَفًا تَعَفُونَظًا ۗ وَهُ مَرْعَنَ إِيتِهِا مُغرِضُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّذِلَ وَالنَّهَارَوَ النَّهُسَ وَالْقَهُرَ وَكُلِي فِي فَلَكِ يَسَنْجَعُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنَ قَيْلِكَ الْخُلْلُ ۚ إِنَّا لِينَ مِّتَّ فَهُ مُ الْغِيدُ وْنَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَ إِنَّهَ أَلْمُونِ \* وَنَيْلُوكُمْ بِإِللَّهُ تِرِوَالْخَيْرِ فِتْنَا أَوْ الْبَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا إِنْ يَتَغِذُوۡنَكَ اِلَّا هُزُوًا الهَا الَّذِي يَنَ كُوالِهَ تَكُوُّ وَهُ مُرِيذِكُرِ الرَّحْمِينِ هُمُ كُفِرُ وْنَ⊙

آوَلَمْ يَوَ الَّذِينَ اوركياتهيں و يكھا ان اوگوں نے كَفَرُوْ آجوكا فري ان السَّمٰ السَّمٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

زمين مين فيجَاجُ اكثاده سُبُلًا راسة لُعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاكده هرابنمائي طاصل كرين وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ اور بناياجم في آسان كو سَفَفًا حِيت مَّحُفُو ظُا محفوظ وَهُمَ عَنْ اينتِهَا أوروه ان كَانتانيول على مُعَرضُونَ اعراض كرت میں وَهُو اللَّذِی اوروہی ذات ہے خسلَقَ الَّیٰلَ جس نے پیدا کیارات کو وَالنَّهَارَ اوردن كُو وَالشُّمُسَ اورسورج كُو وَالْقَمَوَ اورجا تُدكُو كُلُّ برايك فِي فَلَكِ اين وَارْ عِينَ يُسْبَحُونَ تيرت بين وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَر اور كين بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے مِنْ قَبُلِکَ آپ سے پہلے النُحلَدَ ہمیشہ زندہ رہنا أَفَانِينُ مِّتُ كَيالِسِ الرّابِ فوت بوجائين فَهُمُ الْخُلِدُونَ لِيل بيهميشه زنده ربن والع بين كُلُ نَفُس ذَآئِفَةُ الْمَوْتِ برنْس فِموت كوچكمناب وَنَبُلُو كُمُهُ بِالشُّورُ اورجم تمهاراامتخان ليس كَتَكليف كيماته وَالْحَيْرِ اور راحت پہنچا کر فِتنَةً آز مائش کے لیے وَ إِلَيْنَا تُوْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤگے وَإِذَا رَا كَ السّنِدِيْسِنَ اور جبِ دَيكھتے ہيں آپ كووه لوگ كَفَوُوْ آجَوَكَافَر بِينِ إِنْ يُشْخِذُونَكَ نَبِينِ بِنَاتِةِ وه آبِ كَو إِلَّا هُزُوْ الْمُرْضَعُها (اور کہتے ہیں) اَهلَدَا الَّذِي كيابيدو الخص بي يَلذُكُو اللِّهَ مَكُمُ جُوذ كركرتا ہے تمہارے اِلہُوںکا وَ هُــهُ بِــذِکُو الوَّحْمَٰن هُمُ کُفِوُوْنَ ﴿ حَالاَنکہوہ رَحَٰن کے ذکر کے منکر ہیں۔

اس سے پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہواللہ تعالی نے فرمایا آمو گان فیہ ہما البھۃ اللہ اللہ و نظمت اللہ من اللہ اللہ تعالی کی ذات کے علادہ زمین آسان میں اور معبود ہوتے تو زمین

آسان کا نظام درہم برہم ہوجاتا۔ 'اس کا سیح جاتا اور قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نیس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلیلیں فیش کرتے ہیں کہ اس کی قدرت ، اس کی طاقت اور پاور کا اندازہ لگانے کے لیے ان چیزوں پرغور کرو۔ فر ما یا اور کا اندازہ لگانے کے لیے ان چیزوں پرغور کرو۔ فر ما یا اور کے لئے ان چیزوں پرغور کرو۔ فر ما یا اور کے لئے ان چیزوں پرغور کرو۔ فر ما یا اور کے اندازہ کی کے اس کی تابعی کا بھی آتا ہے اور جائے کا بھی آتا ہے اور جائے کا بھی آتا ہے۔ تو مغسرین کرام معنی کرتے ہیں کیا نہیں جانے وہ لوگ سکے قدرون بین انگار میں انگار میں کا انتخار کو تھا بیٹ کے آسان اور زمین تصودونوں بند۔

## مشرك بهي خالق وما لك رب تعالى كومان يختص:

نزول قرآن کریم کے وقت جولوگ سرز مین عرب میں تنصان کاعقیدہ تھا کہ زمین آسان كا خالق ما لك الله تعالى ب- جا ندسورج كاييدا كرنے والا الله تعالى كو مائے تھے۔ سورة عَكِبوت مِن بِ وَلَيْنُ سَالُتَهُمْ مَّنُ نَّزُّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَاحْيَابِهِ الْآرُضَ مِنُ م بَعَدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "أوراكرات ان سي يوجيس كرس في اتارا آسان سي إنى بجرز تدہ کیااس کے ساتھ زمین کواس کے مرنے لیعنی خٹک ہونے کے بعد تو ضرور کہیں گے الله تعالى نے " تو مشركين عرب كاعقيده تھا كه بارش برسانے والا اوراس كے ذريع ختک اور مرد و زمین کوسر سبز کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ بی ہے۔ روزی دینے والا ، کان آئکھ کا مالك بھى رب تعالى كو مانتے تھے سب كامول كى تدبيركرنے والا بھى الله تعالى كو مانتے تتے۔زَ مِین برر ہے والی تمام محلوق کا مالک صرف الله تعالیٰ کو مانتے تھے بلکہ سات آسانوں اورع شعظیم کا ما فک بھی صرف اور صرف الله تعالیٰ بی کو مانتے تھے۔ بڑے لطف کی بات ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا بھی محض اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تنے مگراس کے باوجودوہ مشرک تھے کیوں؟ اس لیے کہ بیسب بچھ ماننے کے باوجود اللہ تعالی کے بنیجاور

اس سے در سے دومری مخلوق کوالہ مانے تھا دران کی عبادت کرتے تھے جس کی دجہ سے دہ مشرک قرار پائے ۔ اور میہ عقیدہ بھی آنخضرت ﷺ کی ولادت باسعادت سے اڑھائی سو سال پہلے ان بیس آیا در نداس سے پہلے سب لوگ موحد تھے اور اور شرکے نظریہ آنے کے بعد بھی بہت سے لوگ موحد تھے۔ آنخضرت ﷺ کے زمانے بیس زید بن عمر و بن نفیل حضرت میں بہت سے لوگ موحد میں بیس سے تھے اور شرک کی بہت تر دید کرتے تھے عمر ہے کہ پہلے فوت ہو گئے آگروہ زندہ ہوتے تو کھل کرآنخضرت ﷺ کی بعثت سے چندون پہلے فوت ہو گئے آگروہ زندہ ہوتے تو کھل کرآنخضرت ﷺ کی حمایت کرتے ۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کیا نہیں جانے اور سمجھے کہ بیشک آسان اور زیمن بند سے فقت قدیم کے ان کو کھول دیا۔

# فَهَ تَقُنهُ مَا كَاتَفْير:

بندہونے کی ایک تغییر ہے کرتے ہیں کہ آسان اور زمین آپیل ہیں ہڑے ہوئے
سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا لمہ کیما تھ آسانوں کو اوپر اٹھالیا اور ایک و دسرے سے الگ

کر دیے ۔ سات آسان بنا دیئے اور زمین کو ینچے رکھا اور سات زمین بنا کی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور اپنی اور نہین کرتے ہیں کہ آسان بند تھے کہ ان سے
اپنی مرکز پر زمینوں کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری تغییر ہے کرتے ہیں کہ آسان بند تھے کہ ان سے
بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بندتھی کہ اس سے کوئی چیز پیدائیں ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے
آسان کا منہ کھول دیا کہ بارشیں شروع ہوگئیں اور زمین کا منہ کھول دیا کہ نصلیں وغیرہ پیدا
ہونی شروع ہوگئیں و جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مُکُلُّ شَیء حَیّ اور کی ہم نے پانی سے ہر چیز
زندہ ۔ حوانات نباتات وغیرہ عالم اسباب میں پانی کے عان ہیں باتی جریات جمادات
ہیں ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان چیز وں کود کھے کرحی تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لا تا

الآدُضِ رَوَاسِیَ اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط بہاڑ۔ رَوَاسِیَ وَاسِیَة کَی بَعْ ہے مضبوط بہاڑکو کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالی نے زمین پیدا فرمائی تو ہلی تھی ظاہر بات ہے کہ اگرایے ہی رہی تو اس میں لوگوں کا رہنا مشکل تھا۔ ویجھوا آج معمولی سازلز لے کا جھڑکا لگتا ہے تو لوگ نہ جوتا ویجھتے ہیں نہ گری کہ کہاں ہے، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر زمین ہلتی رہتی تو اس میں مکان کس طرح بنتے تو اس میں فرین ہلتی رہتی تو اس میں مکان کس طرح بنتے ، کارخانے کس طرح بنتے تو اس میں بودوباش کس طرح ہو عتی تھی ؟ اللہ تعالی نے بہاڑوں کوئین کی طرح زئین میں ٹھونک دیا۔ سورہ نباہیں ہے وَ الْحِبَالَ اَوْ قَادُا ''اور کیا پہاڑوں کوئین میں کیل کی طرح نہیں کی طرح نہیں کی طرح نہیں کا رُدیا۔'

# بہلا بہاڑجبل ابوتبس ہے:

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ پہلا پہاڑ جبل تبیس ہے جو کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ہاں کے پنچسعود یہ والوں ہنے سرنگیں نکال لیں ہیں جو منی کی طرف جا رہی ہیں ۔ای پہاڑ کے او پر کھڑے ہو کر حفرت ابراہیم علیہ السلام نے جج کی صدالگائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا و اَذِن فِسی المنساسِ بِالْحَجِ الله توک دِ جالاً وَعلیٰ محل صامع [ جج: 27] ' اوراعلان کرولوگوں ہیں جج کا آئیں یہ المنہ وکر حفرت ہو اور تیل و بلی اونٹیوں پر۔' جبل ابوتیس پر کھڑے ہو کو کر حفرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرق ہ خرب ،شال ، جنوب کی طرف چرہ کر کے آواز دی اے لوگو! جن کے باس مال ہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جج فرض ہے ابندائم جج کے لیے آؤ۔ اس جن کے باس مال ہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جج فرض ہے ابندائم جج کے لیے آؤ۔ آئے جو حاجی ای بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ہے ۔تو فرمایا ہم نے بنائے ،ر کھی زمین میں مضبوط بہاڑ اُن

تَمِينَدَ بِهِم تَاكِمان كُولِ كَرْجَعَكَ نَهُ يِرْكَ يَبِهَالَ لِا لَفَقُول بَمِن بَيِل الْمِينَا وَعِيرَ بَحَوْيُهِمُ اللهِ عَلَى اللهُ الفَقُول بَمِن بَيْل اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

# نظام فدرت كى يائيدارى :

یم چھوٹی می جیت بناتے ہیں تو اس کے بیچے دیواریں اور ستون کھڑے کرتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ آسان والی جیت بغیر کسی دیوار اور ستون کے مخفوظ ہے۔ زلز لے آئیں یا جو بچھ بھی ہواس پرکوئی اثر انداز نہیں ہوسکتا و کھے ہے فئ ایا نیفا مُغوط و کو ان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آسان کتنا بلند ہے بحث ایا نیم جا ند ، سورج ، ستارے ہیں ان میں پچھ تو ابت ہیں جوا پی جگہ قائم رہتے ہیں اور ای تیز حرکت کہ ایک منٹ میں لاکھوں کروڑ وں کیل طرف میں لاکھول کروڑ وں کیل طرف می کوئی مغرب کی طرف موئی شال

کی طرف ، کوئی جنوب کی طرف اور آپس میں نکراتے بھی نہیں ہیں حالا تکہ و نیا میں گاڑی گاڑی کیساتھ نکرا جاتی ہے، تا نگا تا نگے کے ساتھ نکرا جاتا ہے ، جانور جانور کے ساتھ نگرا جاتا ہے ، آ دمی آ دمی کے ساتھ نکرا جاتے ہیں لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ستارہ ستارے کیساتھ نکرا گیا ہے ۔ کیوں ؟ ذلِک مَنَ فَدِینُو الْمعَزِینُو الْعَلِیمِ [یلیمن: ۳۸]" ہیں اندازہ تھرایا ہوا ہے زبر دست علم والے کا۔" یواس خالق کا نظام ہے جوسب پر حاوی ہے۔ تو فرمایا ہیاں کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔

جب آدمی کی عقل ماری جائے تو غیراللد کی بوجا کرتاہے:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيُلَ اورائلُدتعالى كى ذات وى يهجس في بيدا كيارات كو وَ النَّهَادَ اوردن كو وَ النَّسْمُ سَ اورسورج كو وَ الْمَقَمَرَ اورجا ندكو\_ان سب چيزوں كوالله تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگرا میے بے وقوف لوگ بھی ہیں جو جا ندسورج کی بو جا کرتے ہیں ، ورختوں کی بوجا کرتے ہیںان کے خالق کی بوجانبیں کرتے جب انسان کی عقل ماری جائے تو پھریمی کچھ ہوتا ہے۔اگر ہوش وحواس قائم ہوں تو سویے کہ جا ند ،سورج ،ستارے تو انسان ہے زیادہ ہے بس ہیں مجبور ہیں۔ جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیئے میں وہ تو ان میں سے کسی کو حاصل نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار ویا ہے میضے کا انصے کا جب جی جا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ،اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چلنے کا آہتہ چلے تیز علے،آگے جائے پیچھے مڑ جائے اختیار ہے۔ دائیں بائیں مڑنے کا اختیار ہے جاندسورج کوتو ان میں ہے کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ آ ہت چلیں یا تیز چلیں یا دائیں بائیں مزعمیں ندستاروں کو پیاختیار حاصل ہے۔اس چھوٹے سے قد دالے کو بڑے اختیارات دیئے گ ہیں تو سے بے وقوف اتنے اختیار والا ہو کر جھکتا ہے جا ند ،سورج ،ستاروں کے آ کے محض ان

کی چیک دیک د مکیه کر، بیزی حماقت ہے اور مشرکوں کی حماقت کا واقعہ قرآن یاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ جا ندسورج کی بجارن ملک سباک آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کل کے محن میں ایسے انداز سے شیشہ لگوایا کہ وہ یانی محسوں ہوتا تھا جب وہ کل میں واخل ہونے کے لیے چلی تو ٹانگوں ہے کپڑا اونچا کرلیا کہ یانی ہے گزرنا ہے کہیں میری شلوار بھیگ نہ جائے سور فمل آیت نمبر ۲۳ میں ہے قِیلَ لَهَا ادْ خُلِی الصَّوْحَ " کہا گیا اس عورت سے واخل ہوجا كل ميں فَلَمًا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً جب و كِمااس كونو كمان كيا اس كويانى كى موج و كَشَفَتْ عَنْ مَاقَيْهَا اوراس في يندلون سي كيراا شايا قالَ سلىمان عليه السلام نفرمايا صَوْحٌ مُسمَرَّدٌ مِن قَوَادِيُو بِيابِكُل بِ جَن مِن شَيْتُ جرے ہوئے ہیں۔'اس سے سلیمان علیہ السلام اس کو بتانا جا ہے تھے کہ تمہاری عقل اتن ے کتم یہ بھی نہیں سمجھ کی کہ پیشیشہ ہے یا پانی ہے۔ یانی سمجھ کرتونے پنڈلیاں ننگی کرلی ہیں شینے کی چیک دمک کوتونے پانی سجھ لیا ہے اور سورج کی چیک کود مکھ کراس کوالہ بناتی رہی ہے۔اس کوعفل کی خامی بتلائی۔ابیانہیں ہےجیسا کہعض لوگوں نے کہاہے کہ سلیمان علیہ اسلام في الما الله كال كى يندلون بربال بين اوروه بال و يكفف كے ليے سيتدبيركى -عاشاد کا ایس کوئی بات نبیس ہے بس اس کو بتانا جا ہے تھے کہ تمہاری اتن عقل ہے کہ تم پائی اور شینے بر فرق بیس كركى فرمايا كُلَّ فِسى فَلَكِ بَسْبَحُونَ برايك اين وائرے میں تیرتے ہیں۔ سورج اینے مدار میں جاتا ہے، جانداینے مدار میں جاتا ہے، ستارے ائے مدار میں چلتے ہیں کیا مجال ہے کہ اپنی رفقار میں کی بیشی کر سکیں یا وائمیں بائمیں ہو جائیں حاشا وکا ۔ آنخضرت ﷺ کی کھری بائیں س کر کافر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہاری جان چھڑا دے اس نے ہمارے خداؤں کو ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا ہے ہمارا سکون

رباد کردیا ہے ، گڑا کیاں شروع کرادی ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ مَا جَعَلُنَا لِبَشَوِ مِنَ قَبُلِکَ الْسَحُسلَدَ اور نہیں بنایا ہم نے کی بشر کے لیے آپ سے پہلے بھیشہ زندہ رہنا۔

ہمیشہ کی زندگی ہم نے کی کونیس دی اَفَائِن مِتَ کیا پس اگر آپ وفات پاجا کیں فَھُمُ الْحَجٰلِدُونَ پس یہ بھیشہ رہنے والے ہیں۔ کی کے فوت ہوجانے سے خوثی تو تب ہو کہاں نے زندہ رہنا ہو۔ موت تو سب کیلئے ہے کوئی کل گیا کوئی آج گیا کوئی کل چلا جائے گا اللہ اللہ اللہ بی سوچ ہے ان کا خیال تھا کہ اس نے ہمیں ہے آرام کیا ہوا ہے ہروقت لا اللہ اللہ اللہ بی سنا تاربتا ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود ، مشکل کشانہیں ہے یہ فوت ہوجائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ رب تعالی نے فرمایا کہ کیا یہ فوت ہوگیا تو تم رفت ہو گیا تو تم رہا ہے۔

#### قاديانيون كاغلطاستدلال:

قادیانی اس آیت کر بھہ ساسدلال کرتے ہیں کیسٹی علیہ السلام دفات پا گئے ہیں کیونکہ دب تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم ہے اہم نے آپ سے پہلے کی انسان کے لیے بیسٹی نہیں بنائی ۔ تو قادیا ندوں کا اس آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ آیت کر بھہ میں بیسٹی کی نفی ہے ادر کوئی بھی مسلمان اس کا قائل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیسٹی حاصل ہے اور ان پرموت نہیں آئے گی۔ بلکہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام آ مانوں سے نازل ہو نگے چالیس سال حکومت کریں ہے اس کے بعد فوت ہو نگے اور آ نخضرت بھی کے روضہ مبارک میں ان کو ذمن کیا جائے گا۔ تو خلد کے بعد فوت ہو نگے اور آ نخضرت بھی کے لیے نہیں ہے۔ شیطان کو دکھے لو ہزار ہاسال سے زندہ چلا آ رہا ہے جنات کی تخلیق آ دم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہے ادر مؤرضین چلا آ رہا ہے جنات کی تخلیق آ دم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے ہوئی ہوئی ہے ادر مؤرضین

بناتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام کی تخلیق کوسات ہزار سال ہو چکے ہیں۔ جولوگ لا کھوں کروڑوں کہتے ہیں بیخرا فات ہیں سات ہزارسال ہوئے ہیں اور دو ہزارسال پہلے کے ،تو نو ہزار سال سے شیطان زندہ ہے لیکن وہ بھی اپنے وقت پر مرے گا۔ فرشتے جنات سے بھی سلے کی مخلوق ہے ان پر بھی موت آئے گی حتیٰ کہ جان نکا لنے والا فرشتہ بھی مرے گا بقاکسی كے ليے نہيں ہے بجز پروردگاركے وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْل وَ الْاكْرَام [سوره

توفر ما يا تحلُ نَفَس ذَ آئِقَةُ الْمَوْتِ برتَس فِي موت كوچكمنا برموت س لسی کوچارہ بیں ہے۔ وَنَبُلُو کُمُ بِالشَّرَ وَالْخَيْرِ فِنَنَةً اور بَمِ تَهَاراامْتَان لِيل کے تَفَلَيف كيهاته اور راحت پہنچا كرآ ز مائش كيلئے - بھى انسان بيار ہو جاتا ہے ، بھى مال كى قلت ہو جاتی ہے، بھی اولا دکی پریشانی ہوتی ہے، بھی راحت آ رام ہوتا ہے مال اولا دکی فرادانی ہوتی ہے۔ بیسب انسان کے لیے امتحانات ہیں۔مومن وہ ہے جو ہر حال میں اپنا تعلق رب تعالی کے ساتھ قائم رکھتا ہے اور ہر حال میں خدا کاشکر اوا کرتا ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب فرشتے کی کے بیٹے کی روح قبض کرکے لے جاتے ہیں تورب تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے بیٹے کی تم نے روح قبض کی تواس نے کیا کہا تھا تو فرشت كت بي يروردگار! اس في كهاتها إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ عَلَى تُحسلَ حَالِ اللهُ تَعِالَى فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک کل بنادواور اس کا نام رکھو'' بیت الحمد'' اوراس بات برگواہ رہوکہ اس نے اس حال میں بھی میری تعریف کی ہے وَ اِلْيُنَا تُسرُ جَعُونَ اور ماری بی طرف تم لوٹائے جاوَ کے ، آنا مارے یاس بی ے۔فرمایا وَإِذَا رَاكَ اللَّذِينَ كَفَرُوآ اورجب ويكھتے بي آپكوده لوگ جوكافريس

إِنْ بَتَّخِدُوُنَكَ إِلاَّ هُـزُوا نَهِي بِنَاتِ وه آپ وَگُر صَّمَا دِجب آپ اِللَّهُ كُلُّ عَلَى اللهِ وَهُوَ مَرَكَ اللهِ وه رَبِ حَلَّمُ طُرفُ اثاره وَ كَرَبَعِ تَصَلَّمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى يَدَدُّ كُورً اللّهَ تَكُمُ كَيابِهِ وَقَصْ ہے جُوذُكُر كُرتا ہے تمہارے فداؤں كا بيد تمہارے إلهوں كوئيس بھولتے تمہارے إلهوں كوئيس بھولتے تمہارے إلهوں كوئيس بھولتے تمہارے إلهوں كوئيس بھولتے وَ هُمْ بِنَدِي كُو الوَّ حُمنِ هُمْ كُفُورُونَ حالانكہ وہ وہ من كے ذكر كے منكر ہیں۔ رب كو هُمْ بِنَدِي عَنْ اللّهُ مِن اللّهُ كُورُ اللّهُ عَلَى خَيالَ نَهِي بِي اللّه كُورُ اللّهُ عَلَى خَيالَ نَهِي بِي اللّهُ كُورُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ



خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيْكُمْ الْلِيْيَ فَلَا تَسْتَغَهِ لُوْنِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعُلُ إِنْ كُنْتُمُ صدِقِيْنَ ۞لَوْيَعُلُمُ إِلَّانِيْنَ كَفَرُوْاحِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِ مُ النَّارُ وَلَاعَنْ ظُهُوْدِهِ مْ وَلَاهُمْ يُنْصَرُّونَ ٥ بَلْ تَأْتِيْهِمْ بِغُتَاةً فَتَبْعَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَاوُ لَاهُمْ يُنْظُرُونَ@وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّنْ قَبُلِكَ عُ فَكَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُ مُ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُ زِيُونَ ﴿ قُلُ مَنْ يَكُلُؤُكُمُ بِالْيَكِلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحْمٰنِ مِلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ مُرَمُّعُرِضُونَ ﴿ آمُرِلُهُ مُرَالِهَا ۗ تُمُنْعُهُمُ مِّنَ دُوْنِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَ ٱنْفُيْهِمْ وَ لَا هُـــَمْ مِنَّا

خُدِلِقَ الْإِنْسَانُ بِيداكِيا كَياانَان مِنُ عَجَلِ جَلدباز مَسَاوُويِهُكُمْ عَمْرَيب مِن وَهَاوَل كَاتُم و اينتِی اپی نشانیال فَلا تَسْتَعْجُلُون بِی تَم جلدی تَمْرَیب مِن وَهَاوَل گاتم و اینتِی اپی نشانیال فَلا تَسْتَعْجُلُون بِی تَم جلدی نہ کرو مجھے ویقُولُون اور کہتے ہیں بیاوگ مَتی هٰذَا الْوَعْدُ کب ہوگا بیوعدہ اِنْ کُنتُ مُ صَلدِقِیْنَ اگر ہوتم ہے لَوْ یَعْلَمُ اللّذِیْنَ اگر جان لیں وہ لوگ کَفُورُوا جُوکا فرہیں جِنِس لَا یَکُفُونَ جَس وقت نہیں روک سکیں گے عَن کُفُورُ اجوکا فرہیں جِنے اللّهَ اللّهَ وَرَحْد وَالا عَن ظُهُ وُرِهِمُ اور نہ اِن گُورُ اِن اِن کُنتُ مُ اللّهِ وَرِهِمُ اور نہ اِن گُورُ اللّهِ اللّهِ وَالا عَنْ ظُهُ وُرِهِمُ اور نہ اِن گُورُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْ ظُهُ وَرِهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

پشتوں سے وَ لَا هُمْ يُسنُصَرُونَ اور ندان کی مدد کی جائے گی بَسلُ مَاْتِيْهِمُ لِلَه آئے گی ان کے پاس مَغْمَنَةُ اجا مک فَتَبْهَتُهُمْ لِسِ ان کوجران کردے گی آگ فَلَا يَسْتَطِيبُهُونَ رَدُّهَا لِي وه طاقت نہيں رکھيں گےاس کور دکرنے کی وَلَا هُـمُ يُسنُظُرُونَ اورنهان كومهلت ذى جائكًى وَلَـقَدِ اسْتُهُزِئَ اورالبت يَحْقَيْق مصما کیا گیا برسل کی رسولوں کیماتھ مِنْ فَبُلِکَ آب سے بہلے فَحاق يس كميرليا بِالَّذِيْنَ ان لوَّكُول كو مَسخِرُوا مِنْهُمُ جنهول نِيصْمُها كيا تقاان مِي ے مَّاكَانُوا به يَسْتَهُزءُ وُنَ اسْعَدابِ نِيسَ كَيماتهوه تُصْمَاكرتے تقے قُلُ آبِ كَهِهُ مِن مَن يُتَكُلُونُكُمُ كُون حَفاظت كُرتا بِتَهارى بِالَّيُل رات كو وَ النَّهَادِ اورون کو مِنَ الرَّحْمَٰن رَمْٰن کی گرفت ہے بَلُ ہُمْ عَنُ ذِکُو رَبِّهِمْ بلكدوه اسين رب ك ذكرت مُعنوضُونَ اعراض كرت بين أم لَهُمُ الِهَدُ كيا ان كم معبود بين تسمُنعُهُم جوان كوبيائيس ك مِن دُونِنا مارى كرفت ك مائے لَایستَطِینُعُونَ نَصُرَ اَنْفُسِهِمْ نہیں طاقت رکھے وہ اپنی جانون کی مدد کی وَ لَا هُمُ مِنَّا يُصْحَبُونَ اورنهوه جاری گرونت سے بچائے جاسکتے ہیں۔ رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کرنے والوں کا انجام:

کل کے درس میں تم نے پڑھا وَإِذَارَا کَ الَّـذِینَ کَفَرُوا اِنْ یَّتَعِدُونکَ اللّه فَرُوا "ن یَتَعِدُونکَ اللّه فَرُوا "اے بی کریم وہ اُلی اللہ محرور کے بیتے ہیں تو آپ کے ساتھ محرور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کو ایک میاتھ محرور اس کی تردید کرتا ہے۔" آگرب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کوسوچی فی ہے ، خوروفکو کرنی جا ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کیساتھ معشما

کرنے والوں کا کیاانجام ہوا۔ بیاس کے لیے جلد بازی نہ کریں ، باتی انسان ہے جلد باز۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں:

الله تعالی فرماتے ہیں خولیق الانسان مِنْ عَجَل پیداکیا گیا ہے انسان جلد النہ تعالی فرماتے ہیں خواہش ندہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اَلتَّوْدَةُ مِنَ السَّوْحَمٰنِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطُنِ ''بردباری اور حمل کیساتھ کام کرنارب تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔''کی قول فعل میں جادر جلد بازی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔''کی قول فعل میں جلد بازی ہیں کرنی جا ہے۔

#### لطيغه :

سیح بی کرایک آولی کانام تھا خدا بخش ۔ یہ کی مسجد بی گیا تو کس نے اس سے پہلے اس کے ڈیڈ امار دیا کہ تو خدا بنا پھرد ہا ہے۔ تواس جلد باز نے بخش کہنے ہی نہیں دیا اس سے پہلے اس کا سر چھوڑ دیا۔ تو جلد بازی بہت بری چیز ہے۔ اس لیے صدیت پاک بیس آتا ہے کہ تذکہ بری کہ م تعَدَّدُ م جلد بازی بہت بری چیز ہے۔ اس لیے صدیت پاک بیس آتا ہے کہ تدکہ بری کہ م تعَدَّدُ م جنہ عَدْد اس کے مدیت پاک بیس آتا ہے کہ تدکہ کہ بری کہ م تعدد کر کہ کل اس پر معذرت کرنا پڑے، پچھتا نا پڑے۔ 'بہلے موجو پھر بولو۔ جلد بازی قول میں ہویافعل میں ہوند موم ہے۔ یہ بیت کے طور پریادر کھنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مساور نہ کھم ایستے عنقز یب میں دکھاؤں گاتم کوا پی اللہ تعدد کہ تو کہتے ہوگا گر ان سے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں ہمارا ند بہ جھوٹا ہے تو پھر ہم آپ کے رب کو کہتے ہیں قدا میں طرق میں ہمارا ند بہ جھوٹا ہے تو پھر ہم آپ کے رب کو کہتے ہیں فدا میں طرق میں خدار کہ اللہ اللہ ہمارا کہ میں اللہ میں اللہ ہمارا کی طرف سے یا لے آتھا رے پاس کوئی در دناک عذا ب ' نی مایا تمارے پاس کوئی در دناک عذا ب ' نی مایا تمارے پاس کوئی در دناک عذا ب ' نا مایا تمارے پاس کوئی در دناک عذا ب ' نا مایا تمارے کا سے کہ می پھر آسان کی طرف سے یا لے آتھا رے پاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کی کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی دور دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی دور دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی دیں کاس کوئی در دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی دور دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی دور دناک عذا ب ' نظر مایا تمارے کاس کوئی دور ناک عذا ب ' نظر مایا تمار

مجھ سے جلدی نذکرومیں عمہیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا پھرتم پچھتاؤ گے۔

حضور بي كي بددعا:

جب کافروں نے آتخضرت ﷺ کی بات نہ مانی اورظکم وجور کی انتہا کر دی تو آپ ﷺ نے بدو عافر مائی اے بروروگار! ان بر اس طرح کے سال مسلط فرما قحط سالی کے جسطرح کے حضرت بوسف علیہ السلام کے دور میں تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے كَ الله تعالى في الناير قحط ما لى مسلط فر ما فى حَتَّى أَكَلُوا الْمَيْنَةَ وَالْجُلُودَ وَالْعِظَامَ " یہاں تک کہانہوں نے مردار کھائے ، چڑے کھائے اور بڈیاں کھائیں۔''چڑے یانی میں بھگو بھگو کر کھاتے تھے اور مڈیاں پیس کر بھائکتے تھے۔ آئکھیں کھولتے تھے تو بھوک کی وجہ ے اندھیراا ندھیر انظر آتا تھا اور بخاری شریف کی ای روایت میں ہے کہ ابوسفیان جواس وقت الشبيل ہوئے تے آنخضرت اللہ كے ياس آئے۔ كہنے لگے يامحر (فل) آپ نے یاک جگہ میں بددعا کی ہے قط سالی کی جس کی وجہ ہے آپ کی برادری بھوکی مررہی ہے۔ ان کے لیے دعا کریں کہ رب تعالی ان کوخوب سیر کر کے روٹی دے فر مایا چیاجی!ان کوکھو الله تعالیٰ کی تو حید قبول کرلیس ،میری رسالت مان لیس ، قیامت کا اقر ارکریں \_ ابوسفیان نے کہانہ نہ ، یہ بات نہ کریں ۔اب اس ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے؟ بیلوگ دنیا کے اعتبار سے بڑے مجھدار تھے مگر دین کے معالمے میں ضدنے ان کودورر کھا۔

حضرت عمرﷺ براعتراض کاجواب:

ان کے ضدی ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ البھی جب صلح حدیدیں شرا الطالکھنا تھیں۔آپ ﷺ نے لکھوایا ہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ کہنے لگے یہیں لکھنا کیونکہ یہ تمہاراعقیدہ ہے۔ہم اس طرح لکھوا کیں گے بایٹ میک اللّٰہ بیٹا ۔ توہم اللہ کومٹا کریہ

لكمتاير الدورجب بيجملهكما هلذا ما قاضي عَلَيْهِ محمد رّسول صلى الله عليه و سلم۔ تو قریش کے نمائندے سہیل این عمرونے کہاا گرہم آپ کورسول اللہ مان لیس تو پھر جَمَّرُ اکس چیز کا ہے۔رسول اللہ کے لفظ کومٹاؤ۔حضرت علی ﷺ لکھ رہے تھے کیونکہ حضرت على ﴿ وَدِنُولِينَ بَعِي شَصَا وَرَخُوثُ نُولِينَ بَعِي \_ آبِ ﷺ نِي فَرِمَايَا يَسَا عَسَلَى أُمُنحُ رسول المسلّمة في "اعلى ارسول الله كالفظ منادو" اس كى جلكهو مُسحَمّمة بنن عَبْدِ اللَّهِ - حضرت على الله في المُعاكر كهاوَ اللَّهِ لَا اَمْحُ اَبَدًا" الله تعالى كالتم يعي بھی نہیں مٹاؤں گا۔''اب ہم رافضیوں ،شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ نے آتخضرت ﷺ کی بات اور تھم نہیں مانا۔آپ ﷺ نے فر مایا کے مثاوو'' رسول اللہ'' کالفظ اور حضرت علی ﷺ نے قتم اٹھا کر کہا کہ میں اس لفظ کو بھی نہیں مٹاؤں گا۔ تو حضرت علی ﷺ پر کوئی نتوی لگانا جاہیے کہبیں؟ کہانہوں نے آنحضرت ﷺ کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ یا پیہ نتوی صرف حضرت عمر میں کے لیے ہے۔ وہ اس طرح کدآپ بی بیار تھے اور آپ بی کو تكليف بهت زياده تقى آپ ﷺ نے فر مايا قلم دوات لا ؤيس تمهيں کچھ لکھ كردينا جا ہتا ہوں كمير بعد جُفَّرُ انه كرنار ال موقع يرحفرت عمر في في خير الله "الله "الله تعالى كى كتاب مارے ياس ب- " (إوراس من بو اغتيص مُوا بحبل اللهِ جَمِيعًا وَّ لَا تَـفَــرُ قُوُا" الله تعالَى كى رى كومضبوطى كيهاته پكِرُلواور تفرقه نه ذالو\_") بيوا قعه پيش كر کے رافضی کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے تھم دی<u>ا</u> تھاقلم دوات لانے کا اور عمرﷺ نے روک دیا، لانے بیس دیا۔ لہذا آب ﷺ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے کا فر ہو گئے ۔ سوال بیہ بے کہ آب ﷺ نے حضرت عمر ﷺ کوتو حکم نہیں دیا کہ اے عمرﷺ! قلم دوات لاؤ۔ آپ ﷺ کو تكليف زياده تعى حضرت عمر على في الفظافر مائ حسبنا كتاب الله وجمين التدتعالي کی کتاب کافی ہے۔ " تو تم حضرت عمر ﷺ پرار تد اد کا فتو کی لگاتے ہواور وہاں تو آپ ﷺ ہے۔ نتو تم حضرت عمر ﷺ پرار تد اد کا فقط مٹا دو۔ اور انہوں نے کہااللہ کی تنم ایس پر لفظ بھی نیس مٹاؤں گا۔ تو یہاں فتو کی کیوں نہیں لگاتے کہ حضرت علی ﷺ نے آپ گھی کی خالفت کی ہے۔ ہمار ہے زد کیا تے نہ حضرت عمر ﷺ پرکوئی فتو کی ہے اور نہ حضرت علی ﷺ پرکوئی فتو کی ہے اور نہ حضرت علی ﷺ پرکوئی فتو کی ہے دونوں نے محبت کی وجہ ہے کہا۔ حضرت عمر ﷺ نے بھی محبت کی بنا پر فر مایا حضرت اپریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس پر عمل کریں گے ادر حضرت علی ﷺ کو اس محبت کی بنا پر کہا کہ کا فروں کے نمائندہ کے سامنے دل گوار انہیں کرتا کہا کہ کا فروں کے نمائندہ کے سامنے دل گوار انہیں کرتا کہ دسرت علی ﷺ نے بھی محبت کی بنا پر کہا کہ کا فروں کے نمائندہ کے سامنے دل گوار انہیں کرتا گئی ہے۔ حضرت عمر ہے۔

## اذان میں ترجیع کی وجہ:

ضدگی ایک اور مثال جمھ لو۔ یہ جو غیر مقلد ہیں یہ شہاد تین میں ترجیع کرتے ہیں۔ دودومر تبدآ ہت آ ہت اور مثال جمھ لو۔ یہ جو غیر مقلد ہیں یہ شہاد تین میں ترجیع کرتے ہیں ور نہ کوئی مسکر نہیں ہے۔ اصل واقعہ اس طرح ہے کہ مرجے میں مکہ فتح ہوا اذا نمیں شروع ہو کئی مسکر نہیں ہے وال نوان کی نقل اتار نا شروع کی۔ بچوں کی عادت ہے نقالی کرنا۔ ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجہ ، مسند احمد میں روایت ہے آنخضرت پھی بچوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے جواذان کی نقل اتار رہے تھے ان میں حضرت ابو محذورہ بھی بھی تھے۔ جن کا مام تمرہ بن محیر تقالیہ دیگر بچوں سے زیادہ عمروالے تھے اور آ واز بھی سریلی تھی۔ آ ہے بھی نے اس کی مرکز کرکہا کہو کیا گہو کیا گہو کہا کہو کہا کہو کیا گہو کہا کہو کہا کہ کو کہا کہو کہا کہا کہو کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہ کو کہا کہو کہا کہ کو کہا کہو کہا کہ کو کھا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہو کہا کہ کو کہا تھا کہ کی کو کہ کو کہا کو کہا کہ کو کھا کہ کو کھی کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہو کہا کہ کو کہا کہو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو ک

سبب سے اس کے عقیدہ پر ذرئیں پر ٹی تھی گئن جب شہادتین کے جملوں پر آیا تو وہ آہتہ استہ کے کیونکہ عقیدہ پر ذرپر ٹی تھی۔ آپ بھٹے نے فرمایا اِرْجِع فَامُلُدُ فَمِنْ صَوْقِکَ '' بھر کہواوراو ٹی کہو۔' اللہ تعالی نے ان کوتو فیق دی مسلمان ہو گئے۔ پھرانہوں نے کہا کہ حضرت! مجھے موذّن مقرر کر دو۔ آپ بھٹے نے فرمایا تم موذّن ہو۔ تو وہ دوہری اذان کہتے کے یک انہوں نے تہ بھی رکھا تھا کہ ایک وفعہ میں نے آپ بھٹے کے سامنے آہتہ کہااور ایک دفعہ آپ بھٹے نے بلند کہلوایا۔ حالانکہ یبال تعلیم اذان نہتی بلکہ اس کے دل میں شہادتین سے جونفرت تھی اے کم کرنا تھا باتی مدینہ طیب میں کی نے دوہری اذان نہیں دی۔ شہادتین سے جونفرت تھی اے کم کرنا تھا باتی مدینہ طیب میں کی نے دوہری اذان نہیں دی۔ مخرت بلال بھٹ کے نہ جھرت عبداللہ ابن زید بن عبدر بہ بھٹ نہ ابن مکتوم بھٹے نے اور حضرت زیاد بن حادث بھی وغیرہ جو آپ بھٹے کے مدینہ میں موذن سے آخضرت بھٹا کے مدینہ میں موزن سے آخضرت بھٹا کے مدینہ میں موذن سے آخضرت بھٹا کے مدینہ میں موزن سے آخضرت بھٹا کے میا منظ کے ہوتے ہوئے بھی دہ مامنے مدینہ طیب میں جو کی دوہری اذان نہیں ہوئی۔ ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی دہ مامنے کے تیار نہیں ہیں۔ اب اس ضد کا کیا علاج ہے؟

 ہے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔' تو اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے بَـلُ نَـانُتِيْهِمْ بَغُتَةً بِلَدآئے گیان کے پاس اچا تک موت کا وقت کسی کو معلوم بیں ہے۔اجا تک جب تمہاری موت آئے گی فَتَبْهَ تُهُمُ پس ان کو تیران کردے كَيْ آكَ فَلَا يَسْشَطِيعُونَ رَدُّهَا لِينْ بِين طافت رَكِين كَاسَ كَارُورَ فِي رَوْتُو وه كرسكتا ب جومعاذ الله تعالى رب سے طاقتور ہو وَ لَا هُمْ يُنْظَرُونَ اور ندان كوم ہلت وي حاعے گی۔ فوراْعِذاب کاتعلق ان کے ساتھ قائم کر دیا جائے گا۔ آگے احد تعالیٰ آپ ﷺ کو سلی دیتے ہیں کہا گریہ لوگ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں تو کوئی نئ بات نہیں ہے اور نه كَمِران كَى صرورت ب وَلَقَدِ اسْتُهُزِى بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اورالْبِيرَ تَعْقِق تُعْمَاكِيا كياكى رسولوں كيماتھ آپ سے پہلے فَحَاقَ بِالْمَذِيْنَ سَنِعِرُوا مِنْهُمْ بِسَ كَمِيرلياان لوگول كوجنبول نے معماكيا تقاآن ميں سے مَاكانُوا به يَسْتَهْزَءُ وُنَ اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے کہ ہم پر پھر برساؤنا،آ گبلاؤنا، جوعذاب لانا ہے لاؤ۔ تواس عذاب میں وہ پکڑے ممئے دنیا میں اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ آ گے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قُلُ آپ کہدیں مَن یُکُلُو تُحُمُ بِالْیُلِ کُون تفاظت کرتا ہے تمہاری رات كو وَ النَّهَارِ اورون كو مِنَ الوُّحُمَٰن وحمَٰن كعداب سے رب تعالى كى كرفت سے كون بچا تا ہے۔رحمان ہی تو ہے جوتمہاری حفاظت کرتا ہے اس نے تمہاری حفاظت کے لیے دس فر شتے دن کواور دس فر شتے رات کومقرر کیے ہیں جب تک حفاظت رب تعالیٰ کومنظور ہو تی ہے۔ بَالُ هُمْ عَنُ ذِكْرِ رَبِّهِمُ مُعْرِضُونَ بَلَدُه ه این رب کے ذکرسے اعراض كرتے بيں أَمْ لَهُ مُهُ اللَّهُ أَسَان كِ معبود بيں ۔ حاجت روا بيں بمشكل كشا بيں بفرياد رس ہیں ، دستگیر ہیں تسمُنعُهُمْ مِنْ دُونِنا جوان کو بیائیں کے ہماری گرفت کے سامنے۔ لات، منات ، عزیٰ ، کوئی پیرفقیر ہے؟ رب تعالیٰ کی گرفت سے کون بچاسکتا ہے؟
اختیا رات سمار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں:
دیکھو! کا کنات میں آنحضرت ﷺ ہے بڑی ہتی کوئی نہیں ہے۔
بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختفر

آتخضرت ﷺ نے اپنے سارے خاندان کوجمع کیاا بنی بھو پھی کوبھی ،اپنی بیٹی کوبھی اور فر ماما اَنْقِذُو ااَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَا يَيى لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا " اين جانول كوآ گ ہے بچالو،اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے بچالو میں تہیں رب تعالیٰ کی گرفت ہے ہیں بچاسکتا۔'' فرمایا میری بیٹی سنلینی مِن مَالِی مَا شِفْتِ "میرے یاس جومال ہے جھے الکویس دونگادريخ نبيس كرونگاليكن أنْقِدِى نَفْسَكِ مِنَ النَّادِ " دمتمهيس ايخ آپ كودوز خ سے بیانا ہے دوز خ کے عذاب سے من بین بیاسکوں گا۔" یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جب آنخضرت اللے می کونہیں بیا سکتے اور کون ہے جو بیا سکے کسی کو یا بیائے گا۔عبد الله ابن الي رئيس السنافقين فوت ہو گيا۔ آپ ﷺ نے اپنا كريد ميارك اس كوبطور كفن كے بہنایا ، اپنالعاب مبارک اس کے بدن پر ملاء اس کا جنازہ بڑھایا جس میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ۔آپ کی اقتدامی سب صحابہ کرام تھے گھاس سے بڑھ کراور کیا ہو سکتاہے کہ معصوم پیغمبر جنازہ پڑھائے صحابہ کرام ﷺ جنازہ پڑھیں اور کہیں اے پروردگار! اس کو بخش دے اور رب تعالیٰ قرآن یاک میں فر مائیں کہ ایک دفعہ نہیں ستر مرتبہ بھی استغفار کریں میں نہیں بخشوں گا۔جولوگ غیراللہ کے پیچھے دوڑے بھرتے ہیں انہوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی خدا کی اختیارات کو سمجھا ہے ۔ پیملنگوں کے خورجے سمجھتے ہیں جسکونشیم کر کے دیں۔رب ،رب ہاں نے اپنے اختیارات کسی کوہیں دیئے۔

توفر مایا کیاان کے ماس اللہ ہیں جوان کو جارے عذاب سے بچائیں گے کا یکست طیع کو ن نَصُورَ أَنْفُسِهِمُ تَهِين طاقت ركعة وه ان كالداين جانول كى مردكى بن كويدال يجعة میں وہ اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ۔ دیکھو! عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کوالٹہ مانتے ہیں ، مشکل کشا مانتے ہیں ، منجی مانتے ہیں اور بیریمی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولى يرج شايا كيا توانهول في كها إيسلي إيلي لِمَا سَبَقْتَنِي "أكم مرحرب،اك میرے رب ،آپ نے مجھے ان کے ہاتھول کیوں پھنسادیا ہے۔''اب ہوال میہ ہوائے آپ کوئیں بچاسکنا دہ تہم کیا بچائے گا دروہ تمہارا منی کیتے ہے گا؟ کیونکہ عیسہ اول کابیہ بھی نظریہ ہے کہ میسی علیہ السلام ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہیں۔ان سے کوئی ہو جھے اوب ایمانو! گناهتم کرودو بزار سال بعنداوران کا کفاره بهو جائے دو بزار سال پہلے ۔الی منطق ہے۔فرمایا وَلَا هُمُ مِنَّا يُصْحَبُونَ اورندوه مارى كرفت سے بچائے جاسكتے ہيں۔ندوه تمہارے مالک ہیں نہوہ اپنی جانوں کے مالک ہیں ۔ مالک صرف رب تعالی کی ذات

**\*** 

بِلْ مَتَّعْنَا هَؤُلِا وَايَآءُ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ الْكُلُورُونَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ لَنْقُصُهَا مِنْ أَطُرًا فِهَا الْمُعْمُرُ اللَّهِ الْمُعْمُر اَفَهُ مُ الْغَلِبُونَ@قُلُ إِنَّكُمَ أَنْنِ رَكُمْ بِالْوَحِي ﴿ وَلَا يَنْمَهُ اللَّهُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنُذُرُونَ ﴿ وَلَيْنَ مَسَّتُهُمْ نَفْعَ الْأَصِّونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُؤِيْلُنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْمُوَاذِيْنَ الْقِسْطَ لِيُوْمِ الْقِيلِيَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَ آن كانَ مِثْقَالَ حَبَّاةٍ مِّنْ خَرْدِلِ أَنَيْنَابِهَا ﴿ كُلُّهُ لِينَا حَاسِبِينَ@وَ لَقَالَ النَّيْنَامُولِي وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَّاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَغُشُونَ رَبُّهُ مُرِيالُغَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكْرُ مُّ لِرَكُ ٱلْأَرْلُكُ ٱلْأَلْلَهُ أَفَالَنْتُمْ لِلَّهُ مُنْكِرُونَ أَنْ أَيْ

بَىلْ مَتَّعُنَا بَلَدِ بَمِ نَے قائدہ دیا هَوُلَآءِ ان لوگوں کو وَابَآءَ هُمُ اوران کے آباء واجدا دکو حَتّی طال عَلَیْهِمُ الْعُمُو یہاں تک کہی ہوگی ان کی عمر افکلا یَرَوُن کیا پس بید کھے نہیں ہیں آنا نا تی الارُض بیشک ہم چاآتے ہیں زمین پر نَنْقُصُهَا ہم اس کو گھٹاتے ہیں مِنُ اَطُوافِهَا اس کے کناروں سے اَفَهُمُ الْعُلِبُونَ کیا ہیں بی قال آپ کہددیں اِنَّمَا پختہ بات اَفَهُمُ الْعُلِبُونَ کیا ہیں بی قال آپ کہددیں اِنَّمَا پختہ بات کے اُنْدِرْکُمْ بِالْوَحْی میں تہمیں ڈراتا ہوں وی کیساتھ و لَا یَسْمَعُ الصَّمُ

اللُّهُ عَآءَ اور تَهِين سِنْتِ بهر لوك يكاركو إذا مَا يُنلُدُونَ جس وقت ان كودُرايا جائ وَلَسِينُ مَّسَّتُهُم اوراكر يَنْجِان كو نَفْحَةُ ايك جمونكا مِّنُ عَذَاب رَبِّكَ تيرِ السَّاسِ كَعَدَابِ كَا لَيَقُولُنَّ البَّهُ صَرُودَكُمِين كَ يَوْيُلُنَّ إِلَّ افسول بمم ير إنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ بِيتُك بم ظالم تص و نَضَعُ الْمَوَاذِينَ الْقِسُطَاور بم رهيس كرّاز وانصاف كے لِيَوْم الْقِينْمَةِ تيامت والےون فَلاَ تُسطُلَمُ نَفُسٌ شَيئنًا بِلَ بَهِينَ ظَلَم كِياجائ كَاكن نفس يركس يشكا وَ إِنْ كَانَ اوراكر موكا عمل مِشْقَالَ حَبَّةِ الكِ وانْ كرابر مِنْ خَوْدَلِ رائى كَ أَتَيْنَا بِهَا جم لائيس كال و كفلى بنا حاسبين اورجم كافي بي حساب لينوال و لَقَدُ التَيْسَنَا أورالبت تحقيق دى مم ن مُوسى وَهُرُونَ مؤى عليه السلام كواور بارون عليه السلام كو الْفُرُقَانَ فيصله كن چيز وَضِيآءً اورروشي وَذِكُوا لِلمُتَّقِينَ اور تقیحت پر ہیز گاروں کے لیے الَّذِیْنَ وہ لوگ یَنْحُشُونَ رَبَّهُمُ جَودُرتے ہیں اسيندب سس بالمنعنب بن ديكه وَهُم مِن السَّاعَةِ اوروه قيامت س مُشْفِقُونَ خُوف رَكِمة بِين وَهَلْذَا ذِكُرٌ اور بيقرآن ياك اليي كتاب ب مُبْرَكُ بركت والى أنْزَلْنهُ بم في الكونازل كيا أَفَانْتُم كيالِي مَ لَهُ مُنْكِوُ وُنَ اسَ كاا تَكَارِكُرتِ ہو\_

کل کے بیق میں آپ حضرات نے پڑھاتھا اُمُ لَکُ مُ الِّھَةٌ تَ مُنَعُهُمُ مِنُ دُونِنَا ''کیاان کے لیے اورالہ ہیں جوان کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے سوا۔''ان کی حاجات پوری کرتے ہیں ہمارے سوا، مشکلات حل کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے بنل مَتَعُنا هَوُ لآءِ وَا بَآءَ هُمْ بَلَهِ بَمِ نَ فَا كَده دیاان لوگوں کو۔ بواس وقت موجود بیل ان سب کو ہم نے فا كده دیا، بدن دیا، بدن كے اعضاء و ہے، بخوراك دى، لباس دیا فل ہرى، باطنی نعتیں ہم نے ان کو دیں وَا بَسَآءَ هُمُ اوران كَآباؤاجدادکو۔ جوان سے پہلے تصان کو بھی ہم نے نقع دیا۔ اللہ تعالی كے سوااور کون دا تا ہے؟ دیے والا اللہ تعالی ك سواکوئی ہیں ہے۔ دا تا صرف اللہ تعالی ہے۔ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ يَبال تَك كهِ بِي سواکوئی ہیں مے۔ دا تا صرف اللہ تعالی ہے۔ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ يَبال تَك كهِ بِي مُولَى عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ يَبال تَك كَلُهِمُ اللّهُ مُولَى عَلَيْهِمُ اللّهُ مُولَى اللّهُ اللّهُ مُولَى عَلَيْهِمُ اللّهُ مُولَى عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَى عَلَيْهِمُ اللّهُ مُولَى عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَى عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْعَلَيْدُونَى كَيالِي لِي عَلَيْهُمُ الْعَلَيْدُونَى كَيالِي لِي عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَى كَارُوں ہے اللّهُ وَلَى كَارُوں ہے اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْعَلَيْدُونَى كَيالِي لِي عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كَيَالُونَ وَلَالِيالَةُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

تهور مع معرصه مين الله تعالى في اسلام كوغالب فرمايا:

مسلمانوں کے پاس زمین کم تھی کافروں کے پاس بہت زیادہ تھی۔ ساری دنیا ہیں کفر بی کفر تھا اللہ ما شاء اللہ ۔ مدینہ طیبہ ہیں معیشت اور سیاست کے اعتبار سے بہودی عالب بھے۔ آنخضرت واللہ بھی جب مدینہ طیبہ بھر لیف لائے تو اللہ تعالی نے تھوڑے وصہ ہیں حق کو غالب فر مایا اور پورے مدینہ طیبہ پر کنڑول حاصل ہو گیا۔ اس سے بہودی بڑے خاکف ہوئے اور آ ب بھی کیخلاف ہر تم کے منصوبہ بنائے بہاں تک کہ تی کامنصوبہ بھی خاکف ہوئے اور آ ب بھی کیخلاف ہر تم کے منصوبہ بنائے بہاں تک کہ تی کامنصوبہ بھی سیار کیا لیکن جس کورب رکھے اس کو کون تھے۔ آپ بھی نے پہلے مدینہ طیبہ بی اللہ تعالی کے احکام نافذ کیے بھر اللہ تعالی نے اردگردی بستیوں پر کنڑول عطا کیا۔ ہجرت کے احکام نافذ کیے بھر اللہ تعالی نے اردگردی بستیوں پر کنڑول عطا کیا۔ ہجرت کے اس ساتھ بی بہودیوں کی کمرٹوٹ گی ہجرت کے تھویں ساتھ بی بہودیوں کی کمرٹوٹ گئی ہجرت کے تھویں سال کہ مرمہ فتح ہوا اور اس سے شرکوں کی کمرٹوٹ گئی۔ بھرطا کف فتح ہوا، اوطاس فتح ہوا بھر سال مکہ مرمہ فتح ہوا اور اس سے شرکوں کی کمرٹوٹ گئی۔ بھرطا کف فتح ہوا، اوطاس فتح ہوا بھر

الانيآء

نجران فتح موا اورتقرياً ساري سرز مين عرب براسلام كالمحضند البرا ديا كيار حضرت عثان ﷺ کے دور میں قبرص کا علاقہ فتح ہوا اور حضرت عمرﷺ کے زمانہ میں شام ،عراق ،مصر، ایران ،افغانستان فتح ہوا۔وہ وفت بھی آیا کہ کاشغر تک جو کہ چین کاصوبہ ہےاوراس وقت بھی تقریباً دس کروڑمسلمان وہاں موجود ہیں ۔اس طرح کا فروں کی زمین گھٹی چکی گئی اور مسلمانوں کی زمین بردھتی چکی گئی۔سرزمین عرب پر دوسرے تمبر پریہود بوں کی آبادی تھی ، عیسائی بھی تھے،مجوی بھی تھے اور ایک فرقہ صائبین کا بھی تھا مگران کی تعداد کم تھی اور کنڑول سب براسلام کا تھا۔ لیکن بہودی انتہائی شم کے سازشی تھے ان میں سب سے زیادہ پیش چش عبدالله ابن سبايمني يبودي تعامسلمان بوكراس في وه يجه كيا كه خدايناه! به جنف باطل اور غلط نظریات ہیں سب ای کے اختر اع کیے ہوئے ہیں۔ یہ یہود ونصاری بہت خطر تاک ہیں ۔اسلام کے خلاف ہر وقت سازشیں کرتے رہنتے ہیں ۔ای لیے آنخضرت ﷺ نے فرمايا آخْرِجُوُاالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِى مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ " يَهُودونصاري كوعرب ك جزیرہ سے نکال دینا۔ 'یتمہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ آپ ﷺ نے بالکل کی · خرمایا ہے بیقو میں مسلمانوں کی از لی دشمن ہیں۔

# يبودونصارى كى حيال:

اس وقت یہودی تجارت کے ذریعے ساری دنیا پر قابض ہیں۔ امریکہ بھی ان کے سامنے بجبور ہے۔ سب فیکٹریاں کارخانے یہودیوں کے ہیں اورعیسائی مشنریاں پوری دنیا میں عیسائیت بھیلانے اور مسلمانوں کو مٹانے پر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت دیکھوصو مالیہ ہیں کیا ہور ہاہے۔ صومالیہ میں سواکروڑ آبادی ہے اور اٹھانوے فیصد مسلمان ہیں پختی تشم کے۔ ان کی پختی کا اندازہ یہاں سے لگاؤکہ پورے چالیس سال عیسائی مشنریاں وہاں کام کرتی

ر بی ہیں اور جالیس سالوں میں ایک آ دی بھی عیسائی نہیں بنا سکے ۔ امریکہ نے ایخ یا در بول کی سرزنش کی کہ ہم نے تم پراتنارو پی خرچ کیا ہے تم نے چالیس سالوں میں ایک آ دی بھی عیسائی نہیں بنایا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب وہاں سے اپنی مشنریاں تکال رے ہیں داللہ اعلم بالصواب اب وہاں دوسرے طریقے سے حملہ آ ورہورہے ہیں۔ وہاں تیل کے جشمے اتنے ہیں کہ اگر سارے نکل آئیں تو سعود سے بھی وہاں تیل زیادہ ہے اور صو مالیہ کے ساتھ سوڈ ان لگتا ہے۔ سوڈ ان کے حکمر ان نے بڑے احسن طریقے سے تھوڑی تھوڑی کر کے اسلامی اصطلاحات نافذ کی ہیں۔کل تک جوبھوکے مرتے تھے اب کافی حد تك فحندم ميں وہ خود فيل ہو محتے ہيں۔ امريكہ چونكہ اسلام سے خالف ہاان كے خلاف سازشوں میںمصروف ہے اپنی خواہش کو بورا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کو استعال کر ر ہاہے۔اب وہاں سات ہزار یا کتانی فوج بھیجی گئی ہے اپنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ شردع شروع میں جاریانچ امریکی مرے ہیں اور بس۔اب یا کستانی فوج آگے آگے ہے اور بھارت کے فوجیوں کو ہپتالوں پر لگایا ہواہے وہ زخیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں اور سے لڑتے ہیں۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور بیٹھی نمازیں پڑھ کران پرحملہ کرتے ہیں۔وہ کہتے ہیں یا کتانیوںتم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہوتم ہمیں امریکہ کے ساتھ لڑنے دوہم ا اس کے ساتھ نمٹ لیس گے گریہ ہمارے سارے لگو ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہورہے ہیں۔ یہ بڑی خبیث قومیں ہیں ان سےرب بچائے۔ بیٹیس جاہتے کدد نیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان اسلام پر قائم رہیں ہر جگہان خبیث قوموں نے ٹائٹیں اڑائی ہوئی ہیں۔ یہ جاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہمارے دست تگر بن کے رہیں اور کنڑول ان کے پاس رے۔ علماء چینتے جلاتے ہیں لیکن ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی جو یکھامر بکہ کہتا ہے وہ پچھ

كرتے ہيں وہاں كے علاء نے ہمارے ساتھيوں كے ساتھ رابطہ كيا ۔ ملك عبد الرؤف صاحب نصرة العلوم کے فارغ ہیں اور متحدہ علماء کوسل کے ممبر ہیں انہوں نے کہا کہتم اپنا وفد بھیجواور ہمارے حالات معلوم کرواور ہمیں بتاؤ کہ یا کتانی فوج ہمارے ساتھ کیوں لڑتی ہے۔ یہال ہے وفد گیا جس میں زاہر (مولانا زاہد الراشدی صاحب) بھی گیا تھا۔ای سوموارکو واپس آئے ہیں۔ حالات س کر بردی حیرانی ہوتی ہے۔ نیرونی گئے تھے وہ کہتے ہیں کہتم مسلمان ہوکر ہم مسلمانوں پر گولیاں جلاتے ہونمازیں پڑھ کر۔ہمیں امریکہ کے مقابلہ میں چھوڑ دو۔ گرامریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے یا کتانیوں کوآ گے کیا ہوا ہے۔ یہ برسی خبیث قومیں ہیں۔ جب افغانستان میں طالبان کو کا میا لی ملی تھی میں نے اس وقت کہا تھا کہاب امریکہان کوآپس میں لڑائے گا۔ مبھی حکمت یار کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے بھی سعودشاہ کے ساتھ،آپس میں اڑائی ہور ہی ہے اور لڑمرر ہے ہیں۔ تو فر مایا کیا نہیں و مکھتے کہ ہم زمین پر چلے آتے ہیں اور ہم زمین کو گھٹاتے ہیں اطراف سے کا فروں کے قیضے ہے نکاکتے ہیں اور اسلام کے بینچے لاتے ہیں۔ کیا یہ کا فرعالب آئیں گے۔ فیل آپ کہہ وی اِنسَمَآ اُنسَادِرُ کُمهُ بِالْوَخِي پخته بات بین تهمین ورا تا مون وی کیماتھ۔ایے پائ سے پچھٹیں کہتارب تعالیٰ کا جو تھم آتا ہے وہ میں تم کو سناویتا ہوں کیکن وَ لَا یَسْمَعُ البصُّمُّ اللُّهُ عَمْآءَ إِذَا مَهَا يُنْذَرُونَ ﴿ وَرَبِينَ سِنْتَهِ بِهِرِ كِلُوكَ بِكَارِكُوجِسَ وقت ان كورُ رايا جائے۔ظاہری کان تو ہیں لیکن دل کے کا توں ہے بہرے ہیں صُبِّم بُکْمَ عُمُی ''بہرے ہیں، گو تلکے ہیں، اندھے ہیں۔ "حق کی بات نہیں سنتے ،حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں و پسے بڑے باتونی ہیں جن کی بات زبان سے نہیں نکالتے ۔مثلاً دیکھواقوام متحدہ میں ہے بات مے شدہ ہے کہ تشمیر کا مسکلہ استعواب رائے کیساتھ حل کیا جائے گا۔ وہاں کے لوگوں کی رائے کیساتھ ان کی مرضی کے مطالِق حل ہوگا۔ لیکن یہ بات ایجنڈ ہے میں نہیں لاتے بھی ادھر بھاگ جاتے ہیں بھی ادھر بھاگ جاتے ہیں بھی کوئی شوشہ چھوڑ ہتے ہیں مبھی کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں حق بات سفنے کے لیے کوئی تیار بی نہیں ہے۔ دونو ل کشمیر ملا کر ا کیک کروڑ ہیں لا کھ کی آبادی ہے مقبوضہ کشمیراور آزاد کشمیر۔ ہزاروں کی تعداد میں بیجارے شہید ہوئے ہیں اور ہور ہے ہیں مگر کوئی ان کی بکار کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے بہرے ہیں الشرتعالى فرمات بي وَلَين مُستعهم نَفْحَة اوراكران كويني ايك جمونكا مِن عَذَاب ربّک آپ کے رب کے عذاب کا ۔ عَلِم کو ایک دفعہ ہلانے سے جو ہوا آتی ہے اس کو ع بی میں نفحہ کہتے ہیں اردومیں جمونکا بوان کوا گررب تعالیٰ کے عذاب کا ایک جمونکا آ جائ لَيَقُولُنَّ البِيهِ ضروركهِ مِن يَلْ يُلْمَنَّ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ بِإِحْ السُولِ بَم رِجِينك بم ظالم سے وَ نَسَفَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسُطَ اور رَضِي كَيْمَ رَازُ وانساف ك لِيَوْم الْقِيهُ مَةِ قَيامت والله ون فَلا تُسطَّلَمُ نَفُسٌ شَيْئًا ين بين ظلم كياجائ كاكس نفس بر سمى شے كا۔ اعمال كا تكناحق بے تكيياں بھى تكيں گى اور بدياں بھى تكيں گى دو طبقے ووگروہوں کا حساب کتاب ہیں ہوگا۔ایک ایسے مومن جن کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی ان کا کوئی حساب کماب نہیں ہوگا۔ان کی تعداد بخاری شریف کی روایت کے مطابق ستر ہزار آئی ہاور دیگر سیح احادیث ہمعلوم ہوتا ہے کہان ستر ہزار میں سے ہر ہرآ دمی کیساتھ سترستر ہزار ہوئگے ۔ بیر بڑی تعداد بن جاتی ہے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسرا طبقہ کا فرون کا ہے مشرکوں کا ہے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت نمبرہ• امیں ہے فَلاَ نُقِيهُمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيهُمَةِ وَزُنَّا "ويس بمنيس قائم كري كُ قيامت والدن ان کے لئے تراز و۔

#### اعمال کے تلنے کی حقیقت:

نواعمال کا تولا جا ناحق ہے۔ان دوطبقوں کےعلادہ دورسروں کی نیکیاں بھی تلیں گئ اور بدیاں بھی تلیں گی اس کے متعلق زندیقوں نے بہت کچھ کہا ہے کہا عمال کیسے تلیں گے۔ یانسان کی صفت ہیں بات زبان ہے نکلتی ہے کو فی عمل ہاتھ ہے ، وتا ہے کو کی یا وُل ہے ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی صورت نہیں ہے اس کا ظاہری کوئی جسم نہیں ہے یہ کیے تکسی سے جانبی سے جانبی ن یا در کھنا! اُس جہان میں ان اعمال کے با قاعدہ جسم ، و کے باتوں کا بھی جسم ہوگا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ معراج والی رات جب آنخضرت والی کے حضرت ابراجیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ساتویں آسان پرتو ابراہیم علیہ السلام نے آپ ﷺ کوامت کے لیے اكيك توسلام بهيجا كهميري طرف ستاني امت كوسلام دينا غسيكيسنيه وعسلسي نَبِيّنُ الصّلوة والسلامُ أوراً يك يعام بصجار فرمايا إني امت كوميرى طرف سے كهدينا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے تکراس پر بوو ہے وہاں ہے لگا کہ لانے ہیں۔ایک وفعہ سجان الله كين سنة جنت مين در خنت لك جائة كالدايك دفعه الحمد للدكتي يعدور خت لك جائة كَاللَّهُ اللَّهِ الْبِرَيْمِ عَن ورخت لك جائے كالا الله الله كہتے ہے ورخت لك حائے كاريمال کی نیکیاں ہی وہاں کے گھنے پاغ ہو نگے ۔ تو نیکیوں اور بدیوں کا یا قاعدہ جسم ہو گا تراز و مِن تلیں گی اور یہ بات عقائد میں ہے ہے اَ لُہ مِیْسِزَانُ حَسِقٌ ''تراز وہیں نیکیوں اور بديون كاللناحق ب الصِور اط حق بل صراط على تراط عد المحشرين تعالى کی عدالت کا لگناحق ہے، جنت حق ہے، دوز خ حق ہے، جو یکھھ اللہ تعالیٰ نے قر آن یاک میں فرمایا ہے اور آنخضرت ﷺ نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور امت اس کو مانتی جلی آ رہی

الله تعالى فرمات بين و إن كان مِنْقَالَ حَبَّةِ اوراكر موكامل ابك دائے ك برابر مِنْ خَوْدَل مائى كے أَتَيْنَا بِهَا جم لائيس كاس كو،وزن بوگاس كا\_سورة زلزال مِن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَةً وَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَةُ "اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو مکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کود مکھ لےگا۔ ' و تکفلسی بنا خاصِبین اور ہم کانی ہیں حماب لیتے والے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَفَدُ ا تَيْدَا مُوسِي وَهُوُونَ اور البِهُ تَحْقِيقَ وي جمنے موي عليه السلام كواور بارون عليه السلام كو السفسر فسان وَضِيسَاءً فيصله كن چيز اورروشي وَّ ذِكُوا لِللَّهُ مُتَّقِينَ اورنفيحت يربيز گاروں كے ليے۔ تين چيزي عطافر مائيں ۔ فرقان ہے مرادعصا مبارک والامعجز ہ ہے کہ اس کوڈالتے تنصح توا ژ دھا بن جاتا تھا جس کے متعلق تفصیل من حجکے ہو کہ بہتر ہزار جادوگروں کے ساتھ مقابلہ میں سب کے سانپوں کونگل گیا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو ايَعُمَلُونَ [ اعراف: ١١٨] جادوكر يجه كُ اور كهني لِكَ امْنَا بِسوَبِ هُسوُوُنَ وَمُومُنِي [ط: • ٤] "بهم إيمان لائع بارون عليه السلام إورموكي عليه السلام كرب ير" اورضياء سے مراد ہاتھ كاسفيد ہونے والام عجز و ب كه موى عليه السلام اینے ہاتھ کو گریبان میں ڈالنے تھے وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا ادر ذکر ہے مراد تورات ہے جوقر آن کریم کے بعد تمام آسانی کتابوں میں بڑی اہم تھی۔ چھٹے یارے میں آ تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیٹمبر،علاءاورمشائ صدیوں اس پر چلتے آئے۔

آ گاللہ تعالی نے متق لوگوں کی دوموٹی علامتیں بیان فرمائی ہیں السلفینسن فرخ نور کے اللہ تعالی کو میٹ کے اللہ تعالی کو میٹ کو کا میٹ کی میٹ کی کے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کا میں اسپے رہ سے بن دیکھے۔ رہ تعالی کو دیکھا نہیں غائبانہ طور پراس سے ڈرتے ہیں کہ رہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تنہائی میں بھی

رب تعالیٰ کا خوف ان پر ہوتا ہے۔ بندوں کے سامنے کون گناہ کرتا ہے۔ مجلس میں گناہ نہ کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں سمجھے کہ میرارب مجھے دیکھ رہا ہے على السَّاعَةِ مُشُفِقُونَ اوروه والسَّاعَةِ مُشُفِقُونَ اوروه قامت نے فوف رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی حساب ہوگا قیامت حق ہے۔اور فر مایا جس طرح ہم نے موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب دی وَهندا فِرْحُو مُبلُو کُ اور یقرآن یاک ایم کتاب ہے جونصیحت ہاور برکت والی ہے اُنز لُنامہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ کیسی شان والی وہ آئکھیں ہیں جواس کودیکھتی ہیں اور وہ زبانیں جو پڑھتی ہیں اوروہ ذہن جواس کو سجھتے ہیں۔ابول تا آخر برکت ہی برکت ہے۔مگراس برکت والی کتاب کو یا تو ہم نے خموں کے لیے رکھا ہوا ہے یاقسموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نہ جھنے کے لیے اورنمل كرنے كے ليے اور نداس كے مطابق عقيده بنانے كے ليے فرمايا أف أنتُ مُ لَهُ مُنْكِرُونَ كَيالِسِمُ اس كا فكاركرت مواس كا انكارنه كرويه الله تعالى كى تحى كماب ب اس کو مانو ، پڑھو، مجھوا وراس بڑمل کرو۔رب تعالیٰ تبو فیق عطا فر مائے۔



وَلَقَالُ النَّيْنَآ الْبُرْهِيْمُ رُيْشُكُ مِنْ قَبُلُ وَكُنَّابِهِ غُلِمِيْنَ أَوْذُ قَالَ لِآبِيْدِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَائِيْلُ الَّتِيُّ ٱنْتُمْرِلَهَا عَاكِفُونَ ﴿ قَالُو ا وَجَدُنَا الْكَاءِ نَا لَهَا عَبِي يُنَ ﴿ قَالَ لَقَالُ كَانَ كُنْتُمُ إِنْ تُمُ وَ أَبَا وَكُمْ فِي ضَلِل مُّهِينِ وَالْوَآ آجِمُ تَنَايالُكُقّ آمُ إِنْتَ مِنَ اللِّعِينَ ﴿ قَالَ بِلْ رَّيْكُمْ رَبُ السَّمُونِ وَ الْارْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ فِينَ الشِّهِدِينَ ﴿ وَتَاللَّهِ لاَكِيْنَانَ آصْنَامَكُمْ بَعُنَانَ تُوَلَّوْامُنْ بِرِيْنَ ﴿ فَجَعَالُهُمْ جُذَاذًا إِلَا لِمِيرًا لَهُ مُ لِعَكَّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ قَالُوَامَنَ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَ آلِتَهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ وَقَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَكُلُوهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِ يَمُو ۚ قَالُوْا فَاتَوُا بِهِ عَلَى آغُيُنِ التَّأْسِ لَعَكَّهُ مُركِبَتُّهُ مُرُونَ۞

وَلَقَدُ النَّيْ مَحْ مِنْ قَبُلُ الله تَحْقَقُ وَى المَ فِي إِبُوهِيْمَ الرابِيمِ عليه السلام كو رُشُدَهُ ال كَي مَحْ مِنْ قَبُلُ الله عِي بِهِ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِيْنَ اور بَم ال كوجائے والے تھے اِذْ قَالَ جَل وقت فر ما يا ابر اليم عليه السلام في الآبيٰهِ اپنيهِ اپ اب سے وَقَوْمِهِ اورا بِي قوم سے مَا هذهِ التَّمَا ثِيْلُ كيا ہيں يه مورتيال الَّتِي آنَتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ جَن كَما مِنْ مَ يَظَي مُوسَةً مُوقًا لُوا انهول في كها وَجَدُنَ آ ابْآءَ نَا

يايا جم في اين آباء اجدادكو لَها عبدين ان كى عبادت كرف والے قَالَ فرمايا لَـذَهُ كُنْتُهُ أَنْتُهُ البِيتِ تَحْقَقَ هُومَ بَعِي وَابَآوُكُمُ اورتبهارے باپدادا بَعِي فِي ضَلَل مُّبين تَكُلَّى مُراي مِن قَالُوْآ انهول في كَهَا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ كَيَالاتِين ا بين آب بهارے ياس حق كو أم أنست مِنَ اللَّهِينُ يا آب كھيل كرنے والول مِن سے بین قَالَ فرمایا بَلُ رَّا تُکُمُ بِلَكَتِمْ الراربِ وَبُ السَّمُونِ وَالْآدُ ض آسانوں کارب ہاورز مین کا الَّذِی فَطَرَهُنَّ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وَ آنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّبِهِدِيْنَ اور مِن السَّبِهِدِيْنَ اور مِن اللهِ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّبِهِدِيْنَ اور مِن اللهِ اورالله تعالى كاقتم لأكينة ق البنة ضرور من تدبير كرونگا أصنا مَكُمُ تمهارے بنوں کے بارے میں بسعد آن تُسوَلُوا بعداس کے کہم چبرے پھیروگے مُدُبويْنَ بِشَت دِكُهاتِ مُوتَ فَجَعَلَهُمُ جُذَاذًا لِيل حضرت ابراجيم نِي كرويا ان كُوْكُرْ \_ عُكْرُ \_ إِلَّا كَبِيْرً اللَّهُمُ مُرجوان كابرُ اتَّهَا لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ تا كدوه اس كى طرف رجوع كريس قَالُوا انهول نے كہا من فَعَلَ هذاكس نے كى بريكاروائى باللهتِنَآ جارب معبودول كيماته إنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِينَ البته بيتك وه ظالمول ميس سے ب قَالُوا كَهُ لِكُ سَمِعْنَا فَتَى سناب بم في ايك نوجوان يَّذُكُوهُمُ جوان بتول كاذكركرتاب يُقَالُ لَهُ إِبُرَاهيمُ كَهَا جاتاب اس كوابراتيم قَالُوا كَهِنْ لَكُ فَأَتُوابِهِ بِسِلا وُتُمَاسٍ كُو عَلْبِي اَعُيُنِ النَّاسِ لوگوں کی آئکھوں کے سامنے لَے لَھُے مَ يَشْهَ لُدُونَ تا كہوہ گواہى ديں اور ديجھ

لیں\_ میں\_

## تمام مخلوقات میں پہلا ورجہ آنخضرت علیہ کا ہے:

پیچیلے رکوع کے آخر میں موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر تھا کہ ہم نے ان کوفر قان مضیاءاور ذکرعطا کیا پر ہیز گاروں کے لئے ۔اب ابراہیم علیہالسلام کا ذکر ہے۔ كرورد كارفر مات بي وَلَقَدُ النَّهُ آ إِبُو هِيمَ رُشُدَهُ اور البيت تحقيق وي بم في ابراجيم عليه السلام كو ان كي تجمه مِن قبلُ اس سے يہلے ليعني موى عليه السلام اور مارون عليه السلام سے میلے ۔ کیونکہان سے میلے ابراجیم علیہ السلام کا دور تھا۔ سمجھ اللہ تعالیٰ کی بری تعمت ہے۔ بعض آ دمیون کا قد کانھ برا ہوتا ہے ان کی شکل وصورت ، قد وقامت کو دیکھ کرآ دمی برا مرعوب ہوتا ہےادو جب وہ بات کرتا ہے توالی نگمی کہ آ دمی جیران ہوجا تا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے ۔ توعقل وسمجھ اللہ تعالیٰ کی بوی نعتوں میں سے ہے محض قد کا تھ کی کوئی حیثیت تبيس ب- توفر مايا جم في ابراجيم عليه السلام وتمجه عطافر مائي و تحسَّا به عليمين اورجماس کو جاننے والے تھے۔اہل حق کا نظریدا در عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں بہلا ورجها درمقام حضرت محمد رسول الله الله كائي كائيدور را درجه ابراجيم عليه السلام كاب اورتيسرا ورجهموی علیه السلام کا ہے۔انداز ہ لگاؤ کہ کتنا بڑا مقام اور درجہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں ،فرشتے بھی ہیں ،ذوالعقول اورغیر ذوالعقول بھی ہیں ۔ کتنی تعداد آچکی ہے اور کتنی تعداد قیامت تک آئے گی ۔ ساری مخلوق میں پہلا درجہ حضرت محم رسول الله ﷺ كا اور دوسر اورجه حضرت ابرا تيم عليه السلام كا ہے۔

بت كرك كهربت شكن بيدافر مايا:

حضرت ابراتيم عليه السلام كاعلاقه عراق تهااس وقت و ہاں كلد انيوں كى حكومت تقى

کلد انی بڑا خاندان تھانمر ودابن کنعان انہی کا فروتھا بڑا ظالم جابر بادشاہ تھاعقیدے کے لحاظ ہے برامشرک تھا۔ کوئی بروز ن طولی شہران کا دارالخلافہ تھا۔ آج کے جغرافیہ میں اس کا نام اُز ککھتے ہیں۔آج کل میرچھوٹا ساقصبہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزرتها جيها كرسورة الانعام آيت بمبراك مين ندكورب وَإِذْ قَسالَ إِبُواهِيْمُ لِأَبِيسِهِ اذَرَ ''اور جب کہاا براہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزرکو۔'' جولوگ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ چیاتھا بالکل غلط ہے۔رب تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوسکتی ہے۔ آزر بت ساز کو کہتے ہیں۔ پیذہبی اموراورمحکمہ اوقاف کا وزیرتھااس کا کام تھابت خانے بنا نااور بت بنا کران کی ضرورت بوری کرنا۔ رب تعالیٰ کومنظور ہوا کہ بت ساز کے گھر بت شکن پیدا کوے، والدبت بنائے اور بیٹا تو ڑے، ڈھائے اور گرائے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الله تعالى نے بوی تبجه عطافر ما فی تھی۔ اِذَ قَسالَ لِابنیدِ جس وفت فر مایا ابرا جیم علیه السلام فاسين إب س و قَوْمِه اورا في قوم س مَا هذه التَّمَاثِيلُ كيابين بيمورتيال - تَمَا فينل تسمثال كاجمع بمعنى بت صورت اورمورت - يدبت كيابي الميسى أنتُم لَها عَاكِمُونَ جن كسامع م جكي موئ مورك في ان كو بحده كرد باب، كو في عطرال رباب، کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی رکوع کررہاہے، کوئی طواف کررہاہے، کوئی جا درڈال رہا ہے۔ بیجوتم سارادن ان کے سامنے کھڑے رہتے ہو بیکیا ہیں؟ قَالُوا انہوں نے جواب دیا وَجَدُنَا ابّاءَ نَا لَهَا عَبِدِیْنَ پایابم نے اسے باپ دادا کو ال کی عبادت کرنے والے۔ ہارے پاس سودنیلوں کی ایک دلیل ہے کہ ہمارے آباؤ اجدادان کی بوجا کرتے تع بم بھی كرتے ہيں۔ قَالَ فرمايا ابرائيم عليه السلام نے لَفَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَابَآ وَكُمْ البية تحقيق ہوتم بھی اورتمہارے آباؤا جداد بھی تھے فیسی صَلل مُبیئن کھلی گمراہی عیں -تم بھی

ممراه ہواورتمہارے باب دادابھی مراه تھے جوان کی بوجا یا اکرتے تھے قا اُلو آ انہوں فَكُهَا أَجِنْتَنَا بِالْحَقِّ أَمُ أَنُتَ مِنَ اللَّعِبِينَ كِيالا عَبِينَ آبِ مارے ياس فَ كويا آپ کھیل کرنے والوں میں ہے ہیں۔ بسا او قات انبیا ہوتا ہے کہ آ دمی کے دل میں اور بات ہوتی ہے محض دل گئی ، مٰداق اور چھیٹر خاتی کے لیے اور بات کرتا ہے۔انہوں نے کہا کہ آپ جوہمیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہواس کوتم حق سجھتے ہویا ویسے ہی جارے ساتھ ول کی کررہے ہو، غداق کررہے ہو۔ تو قَالُ فرمایا میں تمہارے ساتھ ول کی تَبِين كررها مِلُ رَّبُكُمُ رَبُ السَّمُواتِ وَالْأَرُضِ بَكَيْمِاراربِ وه بِجوآ سانون كا رب ہے اور زمینوں کا رب ہے۔ میں تمہیں حقیقت بتار ہا ہوں کہ جن کوتم اللہ اور رہے سمجھ رہے ہو ریتمہارے رہ نہیں ہیں تمہارا رب وہ ہے جوآ سانوں کا بیدا کرنے والا ہے اور زمین کاپیدا کرنے والا ہے الَّـذِی فَسَطَــرَهُنَّ جِس نے ان کوپیدا کیاہے وَ اَنَـا عَلْی ذَلِكُمُ مِنَ الشَّهدِينَ اور مِن السِّات يركوا بول مِن سے بول كدرب رب بي يحقد نہیں ہیں۔میری بات کو نداق اور دل گئی نہ مجھو میں تمہارے ساتھ کھری کھری بات کررہا ہوں و تسالسلسه حرف واؤمتم کے لیے ہوتا ہداوراللہ تعالیٰ کی متم ہے لا بحیدة ب أحُسنًا مَكُمَ البته ضرور ميں تدبير كرونگاتمهارے بنوں كے بارے ميں۔ ميں ان كى دركت بناؤل كالمكركب؟ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِيْنَ بعداس كَرَمْ چِر \_ پِيرو كَ بِشت د کھاتے ہوئے ، جب تم چلے جاؤ کے کیونکہ میں اکبلا ہوں ا درتم زیادہ ہو جب تم پشت پھیر کر ہطلے جاؤ کئے بھر میں ان کی در گمت بناؤں گا ان شاءاللہ تعالی ۔عید کا دن تھا جوان کے مال عبد ہوتی تھی۔ بت خانے کو انہول نے خوب رنگ روغن کر کے جیکایا ہوا تھا کیونکہ عبد والے دن نمر و دابن کنعان آکران کی پوجا کرتا تھا۔ بت حانے میں بہتر ( ۲۷ ) بت تھے۔

نوگوں نے کسی کے سامنے سویاں لا کر رکھیں کسی کے آ گے حلوا کسی کے آ گے قور ماکسی کے آ کے روٹیاں ، تا کہ ان میں برکت بر جائے ۔ کیونکہ بتوں نے تو نہیں کھانا تھا برکت بر جائے گی ہمارے بیچے کھائیں گے باہرکت ہوجائیں گے۔ پہلے باہرسیرے لیے جاتے بھر بت خانے میں آتے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجاور بھی سارے سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے کیونکہ کوئی خطرہ تو تھانہیں \_ کیونکہ سارے لوگ بت خانے کوعقیدت کی نگاہ ہے دیکھتے ہتے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی کاروائی ہوگی اوران کی کوئی بےحرمتی كرسكتاب\_ حضرت ابراہيم عليه السلام لكڑياں كانے والى جھوٹى ى كلماڑى لےكرآئے -يبلي توبنوں كيماته مذاق كياسورة الصُّفْت آيت نمبر ١٩-٩٢ مِن ع فَقَالَ الا تَأْكُلُونَ ''پس کہنے گئے کیاتم کھاتے نہیں '' حلوا پڑا ہوا ہے ریتمہارے سامنے سویاں پڑی ہیں ، کھیر پڑی ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مگر کس نے کھا ناتھا؟ پھر فرمايا مَا لَكُمُ لَا تَنْطِفُونَ "كياب كم بولت نبيل مور" سركار بولوتوسى جواب تودو-حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی بکڑی ان میں سے اکہتریتوں کوتو ڑااور ایک کوچھوڑ دیا جوان کا بروا تھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ اوب واحتر ام کے لحاظ سے بروا تھا اس کا حجم ا تنابرُ القابعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ آ دی جسم اور قد کے لحاظ سے چھوٹا ہوتا ہے مگر رہے عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔اوربعض حضرات کہتے ہیں کہم کے لحاظ ہے بڑا تھا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا يُن حضرت ابراتيم في كرويا ان كونكر في الحدادًا جُذا ذةً كي جمع ہے بمعنی کلزا۔ اِللَّا تحبیب واللَّهُم مَّر جوان كابراتهااس كوچھوڑ دیا۔اس كو كيول چھوڑا؟ لَعَلَّهُمُ إِلَيْهِ يَرُجِعُونَ تَاكُهُوهُ اللَّى طرف رجوع كرين بِعِض حضرات فرماتے بين كه إلَيْهِ كَ صَمير حضرت ابراجيم عليه السلام كي طرف لؤتي ہے كه اس كوچھوڑ ديا كتي تقيق كے بعد

جب مجھے طلب کریں گے اور مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گااس بڑے سے یو جھانو کہ بیہ نس نے کیا ہے۔ اور بعض مفزات فرماتے ہیں کہ اِلَیٰہ یہ کی خمیر کمیر کی طرف لوٹی ہے۔ معنی ہوگا تا کہاں بڑے کی طرف رجوع کریں کہ جب مجھے سے سوال جواب ہو نگے تو میں کہوں گا یہ بڑا گروگھنٹال ہےاس ہے پوچھویہ کس نے کیا ہے۔ میخودرہ گیا ہےاور باقیوں کواڑاویا گیاہے۔جس وقت مجاوراور بجاری آئے اورائے بتوں کی ورگت نی ہوئی دیکھی توان کے کلیے جل گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ میکاردائی کس نے کی ہے۔ عقیدہ عقيده بوتاب جا ب جموناى كيول شهور قبالُوا كيني لك مَنْ فَعَلَ هلدَا بالهَينَا كس فى بيكاررواكى مارك معبودول كماته إنهة لسين الطّليمين البته ويتك وه ظالمون میں سے ہے۔جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ریکاروائی کی ہےوہ ظالم ہے قَالُوُا كَهِرَكُ مُسَمِعُنَا فَتَى سَاسِهِم نَايَكِ نُوجُوان يَّذُكُوهُمُ جُوان بِتُول كُوياد كرتاب يُفالُ لَمَهُ إِبْوَاهِيمُ كَهَاجًا تابِ الكوابراتِيم \_حضرت ابراتِيم عليه السلام كوالله تعالى نے برامقام عطافر مایا سورة البقرة آیت نمبروسا و لَفَد اصْفَفَيْنهُ فِي الدُّنيّا وَإِنَّهُ فِي الْأَخِورَةِ لَمِنَ الْصَلِحِينَ "اورالبت حَقين بم في جناابرابيم عليدالسلام كودنيا میں اور بیٹک وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہوئے ۔''

حضرت ابراجيم عليه السلام تمام مدابب مين مسلم مخصيت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نداہب جی مسلم شخصیت تھے۔ مسلمانوں کے تو خیر عقیدے کا حصہ ہیں۔ یہودی ، عیسائی ، صابی سب ان کو اچھی نگاہ ہے و کیمنے ہیں۔ متعدد سنان میں جو ہما مہارائ ہیں ان کے متعلق مشہور صوفی عبد الکریم جیلی جو بڑے اکابر ادلیاء اللہ ہیں ہے گزرے ہیں۔ تصوف کے موضوع پران کی کماب ہے 'الانسان الکامل'' اولیاء اللہ ہیں ہے گزرے ہیں۔ تصوف کے موضوع پران کی کماب ہے 'الانسان الکامل''

این عساکر بہت بڑے محدث ہوئے ہیں ان کی کتاب ہے ''این عساکر'' پہلے '' نایاب تھی اب طبع ہو پھی ہے۔ اس میں انہوں نے پھیدوایات نقل کی ہیں کہ آ دم علیہ السلام بھی سب سے پہلے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ تو کہنے گئے ہم نے ایک نوجوان کوسنا ہے وہ ان کا ذکر بہت کرتا ہے اس کوابرا ہیم کہا جاتا ہے۔ قَ الُو ا کہنے گئے فَ اَتُو اِبِ ہِ عَلَی اَعْیُنِ النَّاسِ لا وَتَم اس کولوگوں کی آ تھوں کے سامنے لَعَلَّهُم بَشُهِ فُونُ مَا کہ وہ گوائی وی اور دیکھ لیس کہ واتی بینو جوان تھا جس نے کہا تھا تی اللّه الآ کینے دَنَّ اَصْنَامَ کُمُ اللّه وی اور دیکھ لیس کہ واتی بینو جوان تھا جس نے کہا تھا تی اللّه الآ کینے دَنَّ اَصْنَامَ کُمُ اللّه تعالیٰ کی تتم ہے میں ضرور تہا رہے بتوں کی درگت بناؤں گا۔ زندگی رہی تو باقی واقعہ کل تعالیٰ کو تتم ہے میں ضرور تہا رہے بتوں کی درگت بناؤں گا۔ زندگی رہی تو باقی واقعہ کل آ سے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

## قَالُوْآءَ آنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا

عبادت كرتته ومِنُ دُون اللهِ الله الله الله عيني يني يني مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْئًا اس مخلوق كى جوبيس تفع د يسكى تمبيس كيريكى و لا يصر كم اورز تمبيس نقصان دے سمتی ہے اُفِ لَسكم الماكت بتهارے ليے وليف اوران كے ليے تَعَبُدُونَ جَن كِي تُم عبادت كرت بو مِن دُون اللُّهِ الله تعالى كيروا افلا تَعْقِلُونَ كَيالِي تُم عَقَلَ بَين ركت قَالُوا كَهِ لِكَ حَسرٌ قُولُهُ جلاوًا سُو وَانْتَصْرُوْآ الِهَتَكُمُ اورمددكرواسيخ معبودول كى إنْ تُحتَتُمُ فَعِلِيْنَ الرَّبُومَ كرنے والے فَلْنَا بم نے كہا يسنسادُ كُونِي اسة كه بوجا بَوُدًا مُصندُى وَمسَلَمًا اورسلامَ في والى عَلَى إِبُواهِيمَ ابراجيم عليه السلام يرو أوَادُوا به كَيُدًا اورانہوں نے ارادہ کیاان کے بارے میں تدبیر کرنے کا فسجسف لنسهم الْانحُسَرِيْنَ بِس كردياتهم في ال كوبهت زياده نقصال المائ والله وَنَجَّينُهُ ادرجم نے تجات دی ابراہیم علیہ السلام کو و لُسو طک اور لوط علیہ السلام کو إلَسى الْاَدُض الْتِبَى اس زمین کی طرف بسر کُنا فِیْهَا جس میں ہم نے برکت دکھی لِلْعَلْمِيْنَ جَهان والول كے ليے۔

حضرت ابراتیم علیه السلام کا بتوں کی درگت بنانا:

کل کے سبق میں تم نے بیہ بات نی ہے کہ نمر دد بن کنعان جو بڑا ظالم ، جابر اور مشرک بادشاہ تھا۔ اس کے شاہی بت خانے میں بہتر بت رکھے ہوئے تھے جن کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں ضروران کی درگت بناؤں گا۔عید کا دن تھالوگوں نے بتوں کو خوشبوؤں کیساتھ خوب سجایا ہوا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے لاکر

رکھیں تھیں۔ان کے مجاور سروسیا حت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت اہراہیم علیا السلام
نے موقع پاکر پہلے تو ان کے ساتھ فدات کیا کہ بیتہ ارے سامنے کھانے رکھے ہوئے ہیں
کھاتے کول نہیں ہو؟ با تیں کیول نہیں کرتے ؟ کلہاڑی سے ان کو تو ڑ بھوڑ ویا سوائے
جوے کے اور خوب ان کی ورگت بنائی۔ جب ان لوگوں نے آکر بیر منظر دیکھا تو ان کے
کیج بھٹ گئے کہ بیہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے بیکارروائی کس نے کی ہے؟ کہنے لگے ایک
نو جوان ہے جس کو اہراہیم کہتے ہیں بیاس کی کارروائی ہے۔ کہنے لگے اس کو لوگوں کے
سامنے لاؤ تاکہ لوگ گوائی دیں کہ واقعی اس نے بیل فظ کہے تھے آلا بحینے ڈن اَصْنَا ہِمُکُمُ مُلُور ورور گرت بناؤں گا تہارے مجبودوں کی۔' چنانچہ حضرت اہراہیم علیہ السلام کو لایا
گیا اور عدالت قائم ہوئی ،اس کا ذکر ہے۔
گیا اور عدالت قائم ہوئی ،اس کا ذکر ہے۔

ا ہے آپ کونہ بچا سکے اور اب عدالت کو بھی نہیں بتا کتے کہ ہمارے ساتھ بیکاروائی کس نے کی ہان کے ساتھ امیدیں رکھنا ہاری علطی ہے۔جمہورایک تفسیریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا کہ جواہیے آپ کونہیں بچاسکے وہ اوروں کو کیا بچا ئیں گے اور جو انکوائری اور تحقیق کے موقع پر بات نہیں کر سکتے وہ جارے کیا کام آئیں گے۔اور بعض مفسرین یتفسیر کرتے ہیں کہ یہ بات تحقیق کرنے والے افسروں نے مجاوروں کو کہی کہہ بیتک تم ظالم ہوکہ اِتے ملازم ہوکرسارے باہر چلے گئے تمہاری ڈیوٹی تھی تم نے ڈیوٹی میں کوتا ہی کر کے خلکم کیا ہے۔ چلوا گر جانا ہی تھا تو ایک آ دھ جلا جاتاتم سارے چلے گئے لہذاتم مجرم مو شُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُ و سِهم بحرانهول نيسر جمكالي نگايس يَجي كرليس اور ابراجيم عليه السلام كوكم ين لَفَدُ عَلِمْتَ مَا هَوْ لَآءِ يَنْطِقُونَ آبِ الْحِيم علرة جانة بِين كهديةٌ تُقتَكُونهين كرتے مد بولتے نہيں بين قَالَ فرمايا براہيم عليه السلام في أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ كيابِي تم عبادت كرتے مواللہ تعالیٰ كے سوا۔ اللہ تعالیٰ كی ذات سے ورىدورى ان كى عبادت كرت بو مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَ لَا يَضُوُّكُمُ جونتهمين نفع دے سکتے ہیں اورن نقصان دے سکتے ہیں اُفِ لَنگُمْ وَلِمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ ہلاکت ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا۔ تہارے اوپر اُف ہے تمہارے اوپر تف ہے اور تمہارے معبودوں بربھی جن کی تم یوجا كرتے ہو۔جوايے آپ كونبيس بيا سكے اور تحقيق كے موقع پر بچھ بتانبيس سكے اور تم نے خود اقراركيا ہے كدية تفتكونيس كرتے يه مفت ميں تمهار الدين كے بيں أ فلا تعفِلُون كيا ِ پِسِتُم عَقَلُ نہیں رکھتے ۔اتی بات مہیں سمجھ نہیں آتی ۔ ا

## د نیامیں ضد کا کوئی علاج نہیں:

انساف کا تقاضا تو بیتھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگوکون کر جو مدل تھی اور ان کی کاروائی کود کھے کرعبرت حاصل کرتے مگرضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ الٹا کہنے گئے کہاس نے ہارے کیج جلائے ہیں ہمارے بت تو ڈکر فَالُو اُ کہنے گئے حَرِقُو ہُ جلاؤ اس کوتا کہ ہمارے دل ٹھنڈے ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کردیا کہ فلال مقام پر ہم نے آگ کا بھٹا کرم کرنا ہے جس میں سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالنا ہے۔

#### گالیاں دینے اوررد کرنے میں فرق ہے:

تاریخ اور تغییر کی کتابوں میں بڑے جیب قتم کے واقعات آئے ہیں کہ بوڑھی بوڑھی عور تیں جوسیدھی ہوکر چل نہیں عقصی پٹے پر کٹڑیوں کا گھاہا تھ میں لاتھی کبڑی ہوکر جاری تھیں۔ پوچھا گیائی فی المجال جاری ہے اتی مشقت کے ساتھ؟ تو کہتی تہمیں معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوجلانا ہے بھٹے کیلئے ایندھن کے رجاری ہوں۔ کیونکہ ان کے ققیدے پر بڑی کا ذکی ضرب آئی تھی اور عقیدہ تھیدہ ہی ہوتا ہے چا ہے تھے ہو یا غلط ہو۔ اس کے مقیدے پر بڑی کا ذکی ضرب آئی تھی اور عقیدہ تھیدہ ہی ہوتا ہے چا ہے تھے ہو یا غلط ہو۔ اس کے مقیدے پر بڑی کا ذکی ضرب آئی تھی اور عقیدہ تھیدہ ہی ہوتا ہے چا ہے تھے ہو یا غلط ہو۔ اس کے در بتعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے و آلا تسکیوا اللّٰہ فیکٹ بُون اللّٰہ عَدُوا ، بِغینو عِلْم [انعام: ۱۹۸] ''تم گالیاں ند دوان کوجن کی یہ پر سش کرتے ہیں اللہ تعالی کے واپس وہ گالیاں دیں گے اللہ تعالی کو تجاوز کرتے ہوئے جہالت کی وجہ ہے۔'' گالیاں دیے اور دوکر نے میں زمین آسان کا فرق ہے۔ مثلاً سے کہنا جہالت کی وجہ ہے۔'' گالیاں دیے اور دوکر نے میں زمین آسان کا فرق ہے۔ مثلاً سے کہنا کہ دانت ، منات ، عولی وغیرہ خالق، مالک، رازق نہیں ہیں ، عالم الغیب والشہادہ نہیں ہیں ، صافر وناظر نہیں ہیں ان کے یاس خدائی اختیارات نہیں ہیں ، میدش ہے اور فریضہ ہیں ، صافر وناظر نہیں ہیں ان کے یاس خدائی اختیارات نہیں ہیں ، میدش ہے اور فریضہ ہیں ، صافر وناظر نہیں ہیں ان کے یاس خدائی اختیارات نہیں ہیں ، میدش ہے اور فریضہ ہیں ، صافر وناظر نہیں ہیں ان کے یاس خدائی اختیارات نہیں ہیں ، میدش ہے اور فریضہ

ہے۔ گراس طرح کہنا کہ تمہارے لات کی ایسی کی تیسی منات کی ایسی کی تیسی العیاذ باللہ اگر تم اس طرح کہنا کہ تمہارے تیجے خدا کو گالیاں دیں گے۔ تو گالی اور چیز ہے اور روکرنا اور چیز ہے۔ اور روکرنا اور چیز ہے۔ ہاں! اگر کوئی اپنے غلط نظر وات کی تر دید کوتو بین سمجھے تو یہ بات الگ ہے بیشک سمجھے رہیں باطل کی تر دید کرتا ہے۔

مهاجرین حبشه کی استقامت:

احادیث اور تاریخ کی کتابون میں ¿ کور ہے کہ مشرکین مکہنے جب مسلمانوں پر مظالم کی انتہاء کر دی تو چوہتر کے قریب مسلمانوں نے حبشہ جمرت کی گریکے والوں کو پھر بھی سکون نہآیا۔مہاجرین کے تعاقب کے لیے ایک وفد حبشہ بھیجاجس میں عمروابن العاص اورعبداللدابن ربیعه شامل نتھ۔ یہ بڑے ہوشیار، حالاک اور مجھدار آ دی تھے۔انہوں نے باوشاہ کو کہا کہ پچھ لوگ ہارے ملک ہے بھاگ کر تمہارے ملک میں آئے ہیں ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یادشاہ نجاشی بڑاعقلند تھا اس نے کہا کہ میں دوسروں کی بھی بات سنوں گا کیک تگرفہ کاروائی نہیں کروڈگا اور یہ بہترین اصول ہے کہ دونوں طرف ہے بات سنواور پھر فیصلہ کرو۔حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے مجھے ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجنا جا ہا تو میں نے کہا حضرت! میں نوعمر ہوں اور تجربہ کوئی تہیں ہے بڑے مشکل مسائل اورمقدے آئیں گے تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے میری حیماتی پر ہاتھ مارا اور فر مایا میں بچھے گر کی بات بتا دیتا ہوں۔ وہ سے کہ جب تمهار بسائنا يك فريق الإموقف بيش كري تو فيصلنبين كرنا جب تك دوس فريق كاموقف ندس لينافر ات بين فَمَا ذلتُ فَاضِيًا "مِن جَجَ بن كيا-" تونجاش في كما کہ میں ان کی بھی بات سنوں گا۔ کہنے سگے ان کی بات سننے کی کیاضرورت ہے وہ ایسے

یں ویسے ہیں۔ حارے قرم کی (مقروش) ہیں جارے غلام ہیں جارے ساتھ تھے دو۔ فرمايا اليسينيس موسكما - چنانچه محليه كرام و يوسي وفت ديا مميا - حضرت جعفر طياري مها جرين كي نمائند عديقه ان كي بالنم سنل اور فر ما إحضرت! واقعي به حيار يا في مبل ان كفلام تصابنين بي اب بيرقم و عركمة واومو محدي براستلة من كاتوا كاتوا وا كريك بين اكرايك آ دھ كا ہوگا تو وہ كھائے فين بين ان شا ماللہ تعالى اوا كرويں ہے۔ جب مشرکوں کے دفد ہے بات نہ بنی تو ہینتر ابدلا۔ کہنے گئے کہ بیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین کرتے ہیں ان کوابن اللہ نہیں مانتے ۔ نجافتی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تہارا کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر طیار ﷺ نے پیچیوی یارے کی آیات پڑھیں جَن ش بِ الفاظمِي آتے ہیں إِنْ هُوَ إِلاَّعَبُدُ ٱنْعَدَمُنَا عَلَيْهِ وَجَعَلُنْهُ مَثَلًا لِيَنِي اِمُسَوَ انِيلَ [ زخرف: ٥٩] منہيں ہے وہ عيلى عليه السلام محرايك بندہ جس برہم نے انعام كيا ادر بنایا ہم نے اس کونمونہ بی اسرائیل کے لیے۔'' جب بیآیت کریمہ پرجی تو عمرو بن العاص نے کہادیکھوجی! تو بین کر گیا بندہ کہا ہے۔ نجاش نے ایک تنکا اٹھایا اور اس کا کنارہ سامنے کرکے کہا کہ اتن بھی تو بین نہیں ہوئی واقعی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اسين ذائن من كوئي توبين سمجه توسمجه بلكه حقيقت يبى برجيدة حكل ك جالل كت میں کہ آنخضرت اللہ کو بندہ کہنے میں آپ اللہ کی تو بین ہوتی ہے لاحول و لاقوۃ الا باللہ العلی العظیم۔اگراس میں تو بین ہے تو پھر معاذ اللہ تعالیٰ ہم ہر نماز میں تو بین کے مرتکب ہوتے میں کیونکہ التحیات کے بغیرتو نماز بوری نہیں ہوتی اور التحیات میں ب أَضْهَا أَنَ لا إلى ا إلا اللُّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدَّمُهُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اورا كرلفظ عبر مِن تومِين موتى تورب بغانی ہمیں تبھی یہ پڑھنے کا سبق نہ ویتا۔ای طرح اگر کوئی مخض بزرگوں کو عاضر وناظر نہ سمجے، فارکل نہ سمجے، رزاق نہ سمجے تو اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی تو ہین کرتا ہے۔

یہ ان کی سمجھ ہے ورنہ حقیقت رہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، فرشتوں کے اپنے اپنے در ہے ہیں نہ

ان میں گوگی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ حاضر ناظر ہے، نہ مخارکل ہے، نہ کوئی عالم الغیب

ہے۔ ان صفات کی ان سے فی کرنا اور اجھے طریقے سے ان کی تر دید کرنا اہل حق کا فریضہ
ہے اور یہ کا کی تیں ہے۔

منجنیق تیار کرنے والے انجینئر کا نام:

چنانچهآگ کا بہت بڑا بعثا (الا دَ) تیار کیا گیااس میں حضرت ابراہیم علیہالسلام کو تھینگنے کیلئے ھیزن نامی انجینئر نے آلہ مجنیق تیار کیا کہاس کے ذریعے درمیان میں مچھینکیس كه ابراجيم عليه السلام بابرنه آجائيں اور'' واری شريف'' جوحديث کی كتاب ہے اس ميں ے کہ جُوِدَ عَنِ النِّیابِ" ابراہیم علیدالسلام کے سارے کیڑے انہوں نے اتارویے۔" ن کا کر کے رسیوں میں جکڑ کر مجنیق میں بٹھا کر آ گ کے درمیان میں پھینک ویا۔اس کا ذکر ب كماتهون في كما كماس كوجلا والع والعصروة الهديكم اور مددكرواي معبودول كى إن مُحنتُ فَعِلِيْنَ الرَهِومَ يَجْهَرَ فِي والله جب انبول في ابراجيم عليه السلام كوآك من وُال ديا توالله تعالى في آك وظم ديا فرمايا فَلْنَا بِنَارُ كُونِي بَرُدًا وَمَسَلْمًا كَهَاتِم فَ اے آگ۔ ہوجا مُصندُی اور سلامتی والی عَلَی اِبُر اہِلَیمَ ابراہیم علیہ السلام یر۔ حافظ ابن کثیر نقل فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھٹے ہے بالکل سیح سالم باہرآ گئے تو ان کو باب نے بدالفاظ کے نبغہ السرَّبُ وَبُکَ یَسا اِبْوَاهِیْمُ ''اساہراہیم تیرارب بڑا خوبصورت ہے بہت احصاہے۔" مگرایمان پھر بھی نہیں لایا۔ اپنادھ انہیں جھوڑا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَادَادُوا بعد كَيُدًا اورانهول في اراده كياان كے بارے مل تدبيركرف

کا۔ لینی ان کوجلانے کی تدبیر کی فَجَعَلْن کھُمُ الْآخُسَرِیْنَ پس کردیا ہم نے ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ۔ لکڑیاں جمع کرتے کرتے ہاتھ پاؤں تھکائے وہ جل کررا کھ ہوگئیں حاصل بچھ بھی نہ ہوا۔

چھیکی مارنے کا تواب :

اس مقام پربھض سیرت نگارادرتاری والے لکھتے ہیں بخاری شریف ہیں روایت ہے کہ گھروں میں جو چھکی ہوتی ہے یہ بھو تک مارتی تھی کہ آگ تیز ہو ہے ہیں اجری بھو تک مارتی تھی کہ آگ تیز ہو ہے ہیں گردہ ابنا خبث مار نے سے کیا ہوگا ؟ پہلے آگ کے شعلے آسان کے ساتھ باش کررہے ہیں گردہ ابنا خبث باطن طاہر کررہی تھی ۔ حدیث پاک ہیں آتا ہے کہ جواس کوایک ہی ضرب سے مارے گا اس کو سونمبر کا تواب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو بھر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو بھر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور جو دو ضربوں کیساتھ مارے گا تو اس کے گار حضرت عاکشہ صدیقہ اور جو تین ضربوں کیساتھ مارے گا تو اس کو دی نمبر کا ثواب ملے گا ۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی تھیں چھڑی کے کران کے بیچھے گی رہتی تھیں اور تاریخ میں یہ تکھا ہے کہ کالی کات اور بعض نے بلبل کا کہا ہے کہ یہ قطرہ پانی کا قطرہ گرایا پرندوں نے فدات کیا کہ تیرے اس جو پی والے اس کے کہا کہ بین بچھا تو نہیں سکتی گر اللہ تعالیٰ جو پی والے کے کہا کہ بین بچھا تو نہیں سکتی گر اللہ تعالیٰ کو تا سکہ میں ایک قطرہ پانی کا تو گراہا کہ بین بھا تو نہیں سکتی گر اللہ تعالیٰ کو تا سکہ بھی ایک تا سکہ بھی ایک تا سکتی بھی ایک تین بھی تو نہیں سکتی گر اللہ تعالیٰ کی تا سکہ بھی ایک تا سکتی بھی ایک تا سکتی بھی کیا تو گراہا کی تا سکتی بھی کی تا سکتی بھی کر اللہ تعالیٰ کی تا سکتی بھی کا تو گراہا کی تا سکتی بھی کے خوالے کی تو کر اس کے کہا کہ بھی کی تا سکتی بھی کی تا سکتی ہوں۔

فرمایا وَ نَجَیْنُهُ اور ہم نے ان کونجات دی وَ کُوطًا إِلَی الْآرُضِ الَّتِی بُورَ کُنَا فِی الْکُرُضِ الَّتِی بُورَ کُنَا فِی الْکُرُضِ الَّتِی بُورَ کُنَا فِی الله کُرِی جوان کے سکے بیتے تھے اس زمین کی طرف جس فی کھا ہے۔ اس زمین سے مرادشام کا علاقہ ہے۔ اس میں ہم نے برکت رکھی جہان والوں کے لیے۔ اس زمین سے مرادشام کا علاقہ ہے۔ اس وقت اردن ، لبنان ، موجودہ شام اور اسرائیل بیرمادا علاقہ شام کہلاتا تھا۔ اب ان باطل

مر قطبتان

قونوں نے اس وظرف بھی ایک دوسر اور سلمان مریدا اول کے داول بھی ایک دوسر مے اور سلمان مریدا اول کے داول بھی ایک دوسر می ایک بارے بھی انہی انہی انہی انہی میں ایک بارے بھی انہی انہی انہی میں انہی بھی انہی انہی انہی ہے کہ وہ کا فرول کی اجمد اللہ میں انہی میں انہی اسلام شام کی سم میں انہیں دیا ہے ۔ ان دعشرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف جرت کرمے۔

# وَوَهَيْنَالُهُ ٓ إِلَّهُ قَا

وَيَعَفُوْبَ نَافِلُةٌ وَكُلَّا هِمَكُنَا صَابِينَ وَجَعَلْنَامُ إِبَاءً فَعَلَا الْمَعْلَوْ فَعِلَ الْمُعْلَاتِ وَإِكَامَ الْمَعْلَوْ فَعَلَى الْمُعْلَاتِ وَالْمَالِقَعْلَوْ فَعَلَى الْمُعْلَاتِ وَالْمَالِقَعْلَوْ وَكَانُوالْنَاعِينَ فَعَلَى الْمُعْلَوْ وَكَانُوالْنَاعِينَ فَو لُوكَا الْتَهْدُ حُكَمًا وَيَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ وَ وَمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

وَوَهُبُسنَا لَمُ اور بِحُرابِم فَ ابرابِم عليه السلام كو إست لحق اسحاق و يَعْقُون اور برايك كو جَعَلْنا بنايا يع فَوْن اور برايك كو جَعَلْنا بنايا يع من و كُلًا اور برايك كو جَعَلْنا بنايا يع من من منايان كو اَنِمَة بينوا يُهُدُونَ بهم في منايان كو اَنِمَة بينوا يُهُدُونَ بِعَلَى مَا مُنْ الله مَا لَكُون الله مَا كَلَا رابِم الله وَالله مَا الله مَا لَهُ الله مُن الله مَا الله

حُكُمًا ديابهم نِهِ عَلَمًا أورعكم وَّنَجَيُنَكُ أورنجات دى بهم نِي الأكومِنَ الْقَوْيَةِ السِّسِينِ ہے الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَبِّئِتُ جَسَ كَ بِاشْنِدے برے عمل كرتے تھے إنَّهُم بينك وہ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ برى توم تھے فيسقِيسُنَ نافر مان وَ أَدُخَلُنْهُ اور داخل كياجم نے لوط عليه السلام كو فِي رَحْمَةِ مَا يَن رحمت میں إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بِيَنَكُ وه نَكُولُ لِين سے تھے وَ نُوْحُا اور نُوحَ عليه السلام كو إذُ فَادِى جَلَ أَوِتَت اس فِيهَارا مِنُ قَبُلُ اس سے يهلِ فَاسْتَجَبُنَا لَـهُ يس م نے قبول كيااس كى وعاكو فَنَحُينه لله بس م في تجات دى اس كو وَ اَهْلَهُ اوراس کے گھروالوں کو مِنَ الْکُونِ الْعَظِیْم بِرُی پِیٹائی سے وَ نَصَوُنَهُ اور ہم نے مددی اس کی مِنَ الْقَوْم الَّذِيْنَ اسْ قُوم كے مقاسلے مِن كَذَّبُوْا بِالْسَتِنَا جِنبول فِي حَمِيلا يا ماري آيتول كو إنَّهُمْ كَانُوُ البينك وهُ هَي قَوْمَ سَوَّءِ برى قوم فَاغُرَقُنهُمُ أَجُمَعِينَ لِيل بهم في النسب كوغرق كرديا-

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اوپر سے چلا آرہا ہے۔ کل آپ حضرات نے تفصیل سے سنا کہ ان ظالموں نے جب ابراہیم علیہ السلام کوآگ کے الاؤمیں والاتو اللہ تعالی نے آگ کو تھم دیا وہ گل وگزار ہوگی۔ اللہ تعالی نے اس کو ہائے و بہار بنادیا آگ نے صرف رسیاں جلا کمیں جن سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ جب آگ سے باہر تشریف لا ئے تو والد نے کہا نیغم الوّث دَبّیک یا اِبْوَ اهِیمُ "اے ابراہیم آپ کارب بہت اچھا ہے۔ "مگر دھڑ آنہیں چھوڑ آن کیمان نہیں لایا۔ پھرابراہیم علیہ السلام این اہلیم تشریب سے معرب سے مارہ علیہ السلام اور بھینیج لوط علیہ السلام کے ہمراہ یہاں سے شام ہجرت کر گئے۔

راستے میں میدواقعہ بھی پیش آیا کہ ایک ظالم بادشاہ نے بی بی پر ہاتھ ڈالنا چاہا گررب تعالی نے اس کو کامیا بی نہ دی۔ آخر پیغمبر کی بیوی تھی بلکہ اس نے اپنے پاس سے ایک لوغلی حضرت ہاجرہ علیم السلام ابراہیم علیہ السلام کودی جن کے بطن سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اساعیل علیہ السلام بیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالی کے انعامات:

تُوَاسِ مِنَّام بِرِارِشَادِ عِ وَوَهَبُنَا لَـ أَ السَّحْقَ وَ يَعْقُوبُ نَافِلَةٌ اور بَحْثَابُم نے ابراہیم علیہ السلام کواسحاق اور یعقوب علیما السلام ہوتا انعام میں۔عربی زبان میں سَافِلَة كَمعنى زيادتى كيمى آتے ہيں۔ اورنفلوں كفل اى ليے كہتے ہيں كدو وفرضوں ے زائد ہوئے ہیں۔ تو ابر اہم علیہ السلام نے اولا و ما تکی رب تعالیٰ نے ان کواولا دیجی وی اور ان کی زندگی میں بوتا بھی دیا اور اسحاق علیہ السلام اس بیوی سے ہوئے جسکو اولا د کی امید بھی نہیں تھی ۔ سورہ ہودآ بت نمبر ۲ علی ہے کہ جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے خوشخرى سنائى توحفرت ساره عليها السلام كيفاليس يسونيسكنسى ءَ ألِلدُ وَأَ نَساعَ جُورُ وُ هُلُدَا إِسَعُلِمُ شَيْحًا إِنَّ هِلَا لَشَيءٌ عَجِينٌ " لا عَ الْسُوسِ جَمِه يركيا مِن بجرجنول كي حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور بیمیرا خاوند بوڑھا ہے بیٹیک البتہ ریتو عجیب بات ہے۔میری عمر ننا نو ہے سال ہے اور میرے خاوند کی عمر ایک سوہیں سال ہے۔ اللہ تعالی کے فرشتے نے كَمِا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمُو اللَّهِ " كَياآبِ تَعِبِ كُرِيَّ مِن اللَّهِ عَلَم ير ـ " توالله تعالى نے بیٹا بھی دیااور بوتا بھی دیا و ٹکلا جَعَلْنَا صْلِحِیْنَ اور ہرایک کوبتایا ہم نے نیک۔ حضرت اسحاق علیدالسلام پیغمبر ہیں پیغمبر سے زیادہ کون نیک ہوسکتا ہے۔ یعقوب علیہ

#### السلام بھی پیغبر ہیں بھران کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی پیغبر ہیں۔ این خانہ ہمدآ فاب است

وَجَعَلُنهُمْ اَ نِمَةُ اورہم نے بنایاان کوامام اور تایٹوا یُهُدُوُنَ بِاَمُوِمَا وہ راہنمائی کرتے تھے ہمارے تھم کے مطابق اپنے حق میں نیک اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے۔ دوسروں کے اصلاح کی فکر کرنا جا ہیے :

دیکمو! پیشک خود نیک ہونا ہری بات ہے لیکن حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت الملك في معرت على الم الوطاب كرك فرمايا إلآن يُهُدِى اللَّهُ بكَ رَجُلاً وَاحِدًا حَيُرٌ لَكَ مِنْ حُمُر النِّهَمِ "ياور كلوا آپ كى وجها كاركوري مدايت نعيب موجائ توسرخ رنگ کے اونوں ہے آپ کے سلے بہتر ہے۔ العنی عرب میں سرخ رنگ کے جتنے بھی جہتی ادنٹ ہیں ان سب کوتم معدقہ کر دوتو اتنا تواب نہیں ملے گا جتنا ایک مخص کے بدايت يافته موت كافي على جوامل روس من الله وه الم جهور بين إلى الله تعالى جزائ جرمطافر مائ مولانا محرائيات كوانبول في هوسة موسط سليكودوباره زنده كر دیا۔الحددللہ!اس وقت بوری دنیا میں تبلینی ساتھی موجود ہیں ہم سب کونکر کرنی جا ہے۔ پہلے این مری افراد کی اصلاح کرنے کی محراسینے محلے اور برادری کی اور بیانہ مجموکہ بینکر مرف مواوی نے کرنی ہے اور ہم مزے کرتے رہیں۔سب کو اگر مند ہونا جا ہے۔اللد تعالی سَرُوْرُهُ إِنْكُنْتُكُمْ مَعْشِرَ أُمَّةٍ أَخْسَرِ جَستُ لِسَلْنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَقَنْهَوْنَ عَن المنتعج "مم بہترین است ہومہیں او کول کے لیے پیدا کیا کیا ہے نیکی کا عم كرتے ہواور برائی ہے منع کرتے ہو۔"فر مایا کہ ہم نے ان کو چیٹوا بنایا راہنمائی کرتے تھے ہمارے تھم كمطابق وَأَوْحَيْدَ إليه م فِعُلَ الْبَحْيُراتِ اورجم في كى ابراجم عليه السلام،

ا**سحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور او پرموی علیہ السلام کا بھی ذکر ہواہے، کی طرف** أيجع كأم كرنيكى وَإِفَامَ الصَّلُوةِ اورنمازَقَامُ كرنيكى وَإِيْسَاءَ الزَّكُوةِ اورزكُوة ادا کرنے کی ۔ بیاللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو خطاب کر کےان کی امتوں کوسبق دیا ہے۔ دنیامیں نیکی کرنے اورموت وحیات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ای لیے بنایا ہے تا کہ وہ تمہار اامتحان ك خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبُلُوكُمُ ٱ يُكُمُ ٱحْسَنُ عَمَلاً [ المك ٢٩] " رب تعالی نے موت کو پیدا فر مایا اور زندگی بنائی تا کہتمہارا امتحان لے کہتم بیں ہے کون ایجھے کام کرتاہے۔''ہرآ دمی کو پیعزم کر لینا جاہیے حتی الوسع جو ٹیکی میری تو فیل میں ہوگی وہ نہیں جھوڑوں گا اور برائی نہیں کروں گا۔ بداختیاری چیز ہے۔ جتناکس کے اختیار میں ہے اتنا كرے۔ايمان كے بعد تمام عبادتوں ميں نماز سر فبرمت ہے تيامت والے دن اللہ تعالى کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور قر آن یاک میں آتا ہے دوز خی لوگ اَیک دوسرے سے پوچھیں محے مَا سَلَکٹٹم فِیْ مَنْفَر [سورۃ الْمدرٓر ] وجمہیں دوزخ میں كس چيز نے وُالا ہے۔ "وه كيس مے لَسمُ مَكُ مِسنَ الْمَصَلِيْسَ "جم نماز يوجے والوں میں سے نیں تھے۔ ' تو پہلا جرم یہ بتلا تیں کے کہ ہم نماز نبیں بڑھتے تھے۔ نماز ایک السي عبادت ہے جوتمام عبادتوں كامجموعہ ہے۔ بدنى ، بالى ، زبانى سب اس ميس آجاتى بيس اورنماز كي بغيراسلام كاكونى تصورتيس ب السطسائوة عِمَادُ الدَّيْن " نماز دين كاستون ہے۔ استون کے بغیر ممارت کھڑی میں ہوسکتی ۔ سحابہ کرام دائے میں کہ ہم موس اور کا فر کے درمیان فر**ق مرک نما**ز ہے بیجھتے ہتھے۔ یہ حتا ہے تو مومن ہے نہیں یہ حتا تو کا فر

فرمایا ہم نے ان انبیاء کرام علیم السلام کی طرف دحی بھیجی اجھے کام کرنے کی ، نماز

قائم کرنے کی ذکو قادا کرنے کی و تکائوا کنا عبدین اور تھوہ ماری عبادت کرنے والے۔ ہارے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے و کُوطا ا تَنْنه حُکْمًا وَعِلْمًا اور الله علیہ الله کودیا ہم نے تھم اور علم عظافر مایا جوان کی شان کے ان کو نبی بنایا اور تھم دیا کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور علم عظافر مایا جوان کی شان کے لائق اور مناسب تھا و تنجین نه من الْقَوْیَةِ اور ہم نے ان کو نجات دی اس سے الّیتی تکانت تَد عَمَلُ الْحَبَنِیْت جس کے باشندے ہرے کام کرتے ہے۔

ہم جنسی کے مرض کی ابتدا:

اس بین کا نام سددم تھا۔ یہاس علاقے کی بری بستی تھی اوراس کی کائی آبادی تھی
اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ اس بستی کے رہنے والے پہلے بحرم ہیں اس
اناہ کے کہ وہ مروول کے ساتھ شہوت رائی کرنے تھے۔ سورہ عنکبوت آبت نمبر ۲۸ میں ہے
ما سَبَ قَدَی کُم بِهَا مِنُ اَحَدِ مِنَ الْعُلْمِینَ ''نہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ تم
ما سَبَ قَدی کُم بِهَا مِنُ اَحَدِ مِنَ الْعُلْمِینَ ''نہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ تم
سے پہلے کی آیک نے جہان والوں میں ہے۔' نہ بوڑھے کود کھتے تھے نہ جوان نہ بچکو۔
کور آڑاتے ،ایک وومر سے پر پھر چھیئے ،ایک دوسر سے پر تھوکنا، گوز بازی یعنی موا فارج
کور آڑاتے ،ایک وومر سے پر پھر چھیئے ،ایک دوسر سے پر تھوکنا، گوز بازی یعنی موا فارج
کور آڑاتے ،ایک وومر سے پر پھر چھیئے ،ایک دوسر سے پر تھوکنا، گوز بازی یعنی موا فارج
کور آڑاتے ،ایک وومر سے پر پھر چھیئے ،ایک دوسر سے پر تھوکنا، گوز بازی یعنی موا فارج
کور از اس بے انکی ور اس مجھایا مگر وہ بازئیں آئے۔ جب کوئی آدمی ضد پر اڑ جائے تو اس کو علیہ اسلام نے ان کو براسم مجھایا مگر وہ بازئیں آئے۔ جب کوئی آدمی ضد پر اڑ جائے تو اس کو کئی بات بھوٹیس آئی۔ انڈرت کی طرف سے اس قوم پر چارشم کا عذاب آیا۔

ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کردی گئی۔سورۃ القمر میں ہے فَطَمَ مَسُنَا اَعْیُنَا مُعْمُ ''ہم نے مٹادیں ان کی آنکھیں۔'' پھران کے سردل پر پھر برسائے ، پھرالیی ڈراؤنی آواز آئی كدان كے كليج بيث محكة ، پھر جبرائيل عليه السلام نے سارے علاقے كوپر براٹھا كرالٹا ُ دیا جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلُهَا [سورة بود:٨٢]"بم نے کردیااو پروالے جھے کو نیچے''اللہ ِ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ جن جرائم َ کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں ہم ان ہے چکے جائیں ۔مگر آج حالت رہے کہ جو گناہ ایک ایک قوم کرتی تھی وہ سارے اس قوم میں موجود ہیں۔ دفعتاً ہلاک نہ ہونے کی ہجہ آنخضرت كالم وعاب ورندان ميں ايك ايك عيب تھا ہمارے اندر سارے عيب ہيں۔ قرمايا إنَّهُمُ كَانُوا قَوْمَ سَوَّةٍ فَلِيقِيْنَ بِيتُكَوه برى توم تصافرمان وَادْخَلُنهُ فِي رَحُمَدِهَا اورواخل كيابم في لوط عليه السلام كواين رحمت من إنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ بيتك وه نیکوں میں سے تھے۔حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں بعض روایات میں تین کا بھی ذكرآتاب وحضرت لوط عليه السلام كى بيوى في ان كاساته نبيس ديا بينيال مومن تعيل اور چنداورمومن تصالله تعالی نے ان کو تھم دیا کہ آپ یہاں سے چلیں جا کیں ہم نے اس علاقے کوالٹ کر پھینک دینا ہے۔

وَنُوْحًا إِذْ نَادُ ى مِنْ قَبُلُ اورنوح عليه السلام كوہم نے نجات دى جب پكارااس نے اس سے پہلے ۔ حضرت نوح عليه السلام كازمان حضرت ابراہيم عليه السلام ، اسحاق عليه السلام ، يعقوب عليه السلام ، لوط عليه السلام سے پہلے ہے ۔ حضرت نوح عليه السلام نے ساڑھے نوسوسال قوم كووعظ ، بہلغ كى ۔ وائى كو ، دات كو ، كليلفظوں ميں ، جہت پر چڑھ كر اعلان كيا يلقو م اعبد والله مَا لَكُمُ مِنُ اللهِ عَيْرُهُ [اعراف : ٥٩] "اے ميرى قوم! اعلان كيا يلقوم اعبد والله مَا لَكُمُ مِنُ اللهِ عَيْرُهُ [اعراف : ٥٩] "اے ميرى قوم! عبد دعي كو دوئيں ہے۔ "اور پوشيده طور پر بھى تو حيد كي دوت دى يعنى ايك ايك كي كان ميں كها الله تعالى كے سواكونى عبادت كے لائن نہيں كى دوت دى يعنى ايك ايك كے كان ميں كها الله تعالى كے سواكونى عبادت كے لائن نہيں كى دوت دى يعنى ايك ايك كے كان ميں كہا الله تعالى كے سواكونى عبادت كے لائن نہيں

أعر 7 عبدو

حعرت نوج عليه السلام يرايمان لانف والول كى تعداد

سورولور من پوری تعمیل موجود ہے۔ سورہ ہور آیت نمبر ۱۹ میں ہو و مَا امْنَ مَعَة إِلاَّ فَلِيْلُ الوَلِيْسِ اِيمان الله عان كرات موجود ہے۔ ابعض تغيروں من محكا ذكر آتا ہے بعض على چورائ كا اسوا دى پورائيس اوا ، يوى ايران نيس لائى ، ايك بينا ايمان من من چورائ كا اس قارتون مليدالسلام نے يكاراستا كيسوال يارہ سورة القر ايمان من مائة أينى مَعْلُوب فَانْتَصِو "يس دعاكور عليدالسلام نے اين رب ساز معنول من عابر موں يس ميرا بدلد لے -" ساز معنوسوسال مقابلہ كرناكوئى معمول يات نيس ہے واللہ منابلہ كرناكوئى معمول يات نيس ہے اللہ الله منابلہ كرناكوئى معمول يات نيس ہے المان مقابلہ كرناكوئى معمول يات نيس ہے المان منابلہ كرناكوئى معمول يات نيس ہے۔

قدم پرچلواور كافرقومول كيطريق ندايناؤ

وَدَاؤِدَ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَعَكَمُنِ فِي الْعَرْفِ إِذْ يَعَكَمُنِ فِي الْعَرْفِ إِذْ يَعَكَمُنِ فِي الْعَرْفِ إِذَ يَعْتَكُمُ فِي الْعَرْفِ الْعَنْ فَكَا لِحُكْمِ هِمْ شَهِ مِائِنَ هَ فَقَلَمْنَا هَا لَكُونِ فَكُلًا الْاَعْدُ فَكُلًا الْاَعْدُ فَكُلًا الْاَعْدُ فَكُلًا الْاَعْدُ فَكُلُكُ الْاَعْدُ فَكُلُكُ الْاَعْدُ فَكُلُكُ الْاَعْدُ فَكُلُكُ الْاَعْدُ فَكُلُكُ الْعَلَمُ وَلَكُمُ الْعَلَمُ وَلَكُنَا فَعِلْمُ اللّهُ وَكُلُكُ الْعَلَمُ وَلَكُ اللّهُ وَكُلُكُ اللّهُ وَكُلُكُ اللّهُ وَكُلُكُ اللّهُ وَكُلُكُ اللّهُ وَكُلُكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا الللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ ولَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

والے تھ وَعَلَّمُنَ اُورہم نِ تعلیم دی ان کو صَنعَة بنانے کی لَبُوسِ زره لَکُمُ تہارے لیے لِحُد حصِنگُمُ تا کروہ بچائے ہیں مِن بَ اُسِکُمُ تہاری لِرُائی میں فَهَلُ اَنْتُمُ شَا کِرُونَ پِس کیاتم شکراداکرتے ہو وَلِسُلَیْمَنَ الرِیْحَ الرِائی میں فَهَلُ اَنْتُمُ شَا کِرُونَ پِس کیاتم شکراداکرتے ہو وَلِسُلَیْمَنَ الرِیْحَ الوسلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مخرکیا ہواکو عَاصِفَة بری تیزچلی تھی تَجُوئِ بِاَهُرِ ہَ چلی تھی ان کے تھم سے اِلَی الْارْضِ الَّتِی اس زمین کی طرف بنو کُنا فِیْهَ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے و کُنا بِکُلِ شَیءَ علیمینَ اور ہم جرچیز کوجانے والے ہیں وَمِنَ الشَّینِ طِیْنِ اور جنات میں سے ہم نے تالی کے مَنُوہ یَعُوصُونَ لَنهُ جَوْوطُ لُگاتے تھان کے لیے وَیَعَمَلُونَ عَمَلاً اور عَن کُنا لَهُمُ حَفِظِیْنَ اور عَنا لَهُمُ حَفِظِیْنَ اور عَنا لَهُمُ حَفِظِیْنَ اور عَنا لَکُمُ اس کے علاوہ وَ کُنَا لَهُمُ حَفِظِیْنَ اور عَنا کُمُ ان کے عُران ۔

شرعى طور بروكيل كى كوئى ضرورت نبيس:

حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ضلیعۃ اللہ فی الارض کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اورز بور کتاب عطافر مائی حضرت داؤد علیہ السلام کے الیس بیٹے تھے۔ان میں سے ایک بیغیبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا بادشاہ بنایا۔ ایک دن اپنی عدالت میں فصل فصومات بعنی مقد مات سفنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھلوگ پریشان ہوکر آئے۔اس زمانے میں جوں اور قاضوں کیساتھ براہ راست گفتگو ہو کئی تھی ۔ آئ وکیل کے بغیر جج کیساتھ گفتگو نہیں کر سکتے اور اسلای براہ راست گفتگو ہو کے تاب کے بیساتھ گفتگو نہیں کر سکتے اور اسلای قانون کے مطابق تنہیں جج کو ملنے کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں!اگرتم

الانبيآء

مناسب مجھوکہ اپنے مقدے کی اچھی طرح پیروی نہیں کر سکتے یا جج اور قامنی کی زبان تم نہیں جانتے تو مخبائش ہے کہ اپنا و کیل مقرر کر لوور نہ نہیں شری طور پر کسی و کیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بی درخواست دینے کے لیے کسی کورٹ فیس ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ آج تو اپنا مقدمہ لڑنے کا حال بی کوئی نہیں ہے۔

تو خیر کچھلوگ اینا مقدمہ لے کر حعزت داؤ دعلیہ السلام کی عدالت ہیں آئے۔ کہنے لگے حصرت! ہم نے بڑی محنت کیساتھ کھیتی کاشت کی ،اس کی گوڈی ( علائی ) کی ، یانی لكا يا اور اس تعين كے علاوہ عالم اسباب من جمارا اور كوئى كزر اوقات بھى نہيں ہے۔ اور حارے مسائیوں کی بے شار معیز بکریاں رات کو بین جایزیں اور صفایا کر دیا۔ حضرت! بيتك خودتشريف لے جا كرمعا ينه كرليس يا ايتانمائنده بھيج كر تخفيق كرئيس مارا برا نقصان ہوا ے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام نے تحقیق کی تو واقعتا بات ٹھیک تھی دوسرے لوگوں کی تھیتیاں بڑی او بچی او بچی تھیں اور ان کے ہاں ایک بودا بھی تظر نہیں آتا تھا۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے کچھ مجھدارآ دمیوں سے جو کھیتی کے ن کوجانتے تنے مشورہ کیاان کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ مثال کے طور پرانہوں نے بتایا کہان کا یا نے ہزار کا نقصان ہواہے منٹی کوفر مایا کہ کھے لومری کا پانچ ہزار کا نقصان ہواہے بھیر بر بوں والوں ہے بوجھا کہتم نفقہ کی صورت میں ان کا ب نقصان ادا کرسکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہارے یاس تو صرف یہی رپوڑ ہے۔ جب رپوڑ کی قیم**ت لگائی تو بھی یا نچ ہزار بنتی تھی۔ فر مایا ہ**ے بھیڑ بکریاں تھیتی والے کے حوالے کردو۔ یہ فيعله سناديا \_ حطرت سليمان عليه السلام بمى مقدمه سن رب سن الله تعالى في ان ي ول من القاوكيا - كن كاباجي إين بمن بمي كوئي بات كرسكنا مون؟ فرمايا كيون نبين إ كهن فك ا بھی کیسی کی جزیں موجود میں بیر بوز والے کے حوالے کرووہ اس کو یانی دے ، گوڈی کرے، اس کی حفاظت کریں اور ان کاریوز کھتی والے کے حوالے کردیں وہ ان کا دودھ نکال نکال کریکیں۔ جب کھتی جوان ہوجائے تو کھتی کھتی والوں کے حوالے کردی جائے اور ریوڑ ریوڑ والوں کے حوالے کردیا جائے۔ ندان کا نقصان ہو اور ندان کا نقصان ہو۔ اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و دَاؤ د و سُسلَیْسَطْنَ اور آپ ذکر کریں واؤ دعلیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا اِذ یَحْکُمنِ فِی الْحَوْثِ جس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کھتی کے بارے میں اِذ نَفَشَتُ فِیہِ عَسْمُ الْقُوْم جس وقت رات کو جائے ہیں اس کیا گھتی کے گواہ میں ایک تو می کھی ہے کہ اور تھے ہم ان کے فیصلہ کی کواہ میں ایک تو می جھٹر کریاں و کُنْ اُلْ کُوکُمِ مِنْ شَالِم کا فیصلہ کی ان کے فیصلہ کے گواہ میں ایک تو می کھٹر کی کا دو تھے ہم ان کے فیصلہ کے گواہ میں ایک تو می کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کا دو میں کی کھٹر کی کھٹر کی کے دو کو کہ کھٹر کی کا دو میں کا دو کھٹر کی کھٹر کی کا دو کھٹر کی کا دو کھٹر کی کی کھٹر کی کا دو کھٹر کی کے کہ کو کہ کو کہ کھٹر کی کا دو کھٹر کی کا دو کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کا دو کھٹر کے کہ کو کہ کو کہ کھٹر کے کہ کو کہ کھٹر کے کہ کو کہ کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کو کر کھٹر کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کی کو کو کو کھٹر کے کہ کو کو کہ کھٹر کی کھٹر کو کھٹر کی کھٹر کو کو کھٹر کی کھٹر کھٹر کی کھٹر کھٹر کو کھٹر کے کہ کو کو کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کہ کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کہ کھٹر کے کہ کو کھٹر کھٹر کے کہ کو کھٹر کھٹر کے کہ کو کھٹر کے کہ کو کھٹر کھٹر کے کہ کو کو کھٹر کے کہ کو

معصوموں کی رائے میں اختلاف ہوسکتا ہے تو اماموں کی رائے میں کیوں نہیں ہوسکتا:

اس سے معلوم ہوا کہ معصوموں کے فیصلے میں بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔ کیونکہ دونوں بینجبر ہیں اور پینجبر معصوم ہوتا ہے۔ تو جب معصوموں کی دائے میں اختلاف ہوسکتا ہوسکتا ہواد دونوں کی دائے میں اختلاف ہوسکتا ہو کہ اور دونوں کی دائے جی ہے ایک کی زیادہ سجے ہوادر ایک کی اس سے ذرا کم یہ تو اہاموں کی دائے میں اختلاف کیوں نہیں ہوسکتا جب کہ ہم اماموں اور جمہتدین کو معصوم بھی نہیں سجھتے۔ بات ہے ائمہ جمہتدین کی جو دافعتا مجہتد ہیں۔ ویسے کوئی یو نہی اعتراض کر ہے تو اس کی بات ہم نہیں کرتے ۔ لہذا ائمہ مجہتدین کے فیصلے اپنی اپنی جگھے ہیں، خابت ہیں چا ہے کی بات ہم نہیں کرتے ۔ لہذا ائمہ مجہتدین کے فیصلے اپنی اپنی جگھے ہیں، خابت ہیں چا ہے ایک دسرے سے مکراتے کیوں نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہتد سے خلطی بھی ہو ایک دسرے سے مکراتے کیوں نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہتد سے خلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی در سے تالی اس کو اجر دے گا اور اگر سے جائے کو بھی تو دو ہر ااجر لے گا۔ تو

رائے كا ختلاف موسكتا ہے۔

### و بنی مجلس کی فضیلت :

بخاری شریف اورمسلم شریف میں روایت ہے جہاں کوئی اچھی مجلس ہوتی ہے مثلاً قرآن یاک کے درس کی مجلس ہے، حدیث شریف کے درس کی مجلس ہے، کہیں دین کی با تیں ہور ہی ہوتی ہیں ،اللہ تعالیٰ کا ذکر ہور ہا ہے ،غرض کہ جو بھی نیکی کی مجلس ہو وہاں یر فرشتوں نے ان لوگوں کے سروں سے لے کرآ سان تک فضا کو گھیرا ہوتا ہے پھراللہ تعالیٰ کو جاكرسات بين حالانكه الله تعالى كوسب يجهمعلوم بين -الله تعالى فرشتول سے يو جھتے بين كَيُفَ تَسرَ كُتُسمُ عِبَادِي "مير ، بندول كوتم في مال مِن چهوڙا ہے۔" كہتے ہيں اے پروردگار! آپ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے تھے آپ کے دین کی باتیں اور احکام سنتے سے رب تعالی فرماتے ہیں فرشتو! کواہ ہوجاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ان میں ے ایک فرشتہ کہتا ہے اے پروردگار! ایک آ دی بخشنے کے قابل نہیں ہےوہ مجلس میں شریک نہیں تفااس کومل والوں میں ہے سی کے ساتھ کام تھا مثلاً جانی لینے آیا تھا یا کوئی پیغام ویے آیا تھایا کس سے مجمد ہو جھنے کے لیے آیا تھا۔ اس فرشنے کی رائے تھی کہ اس کی بخشش نہیں ہونی جاہیے۔ باقی فرشتوں کی رائے تھی کہ سب کی بخشش ہونی جاہے۔رب تعالیٰ فر اتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کی برکت سے سب کو بخش دیا۔ تو فرشتوں کی رائے میں أاختلاف موجودي

بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جہلی امتوں میں ہے ایک آدمی نے ننانو سے متال میں ہے ایک آدمی نے ننانو سے قتل کیے پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بڑے گناہ کئے ہیں بڑا مجرم ہوں کسی عالم سے مسئلہ پوچھوں کہ میرے لیے تو بہ کی کوئی صورت ہے؟ اس کو بتلایا گیا کہ فلال گادُل

میں ایک بہت بڑے عالم میں ان ہے جا کرمسئلہ یوچھو۔ان کے یاس گیااور کہنے لگا میں نانوے آدمیوں کا قاتل ہوں حل لی توجہ "کیامیرے لیے کوئی توبہے؟"اس نے کہا کہ نانوے آومیوں کا تو قاتل ہے تیرے لئے توبہ کہاں ہے ہوگی؟ وہ جذباتی آدی تھا اس نے اس عالم یا دری کو بھی قبل کر دیا اب سو بورے ہو گئے۔ پھر بوجیما کہ اس علاقے میں کوئی عالم ہے جومیرا مسئلہ حل کر دے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں علاقے میں ایک بڑے یادری ہیں۔ادھرجاتے ہوئے راہتے میں فوت ہو گیا اور اس نے مرتے ہوئے بھی اینے آب كواس بستى كى طرف كهسينا - ارى شريف مين زوايت ب عذاب والفرينة آكة كه ميسوآ دميوں كا قاتل ہے ہم نے اس كو دوزخ ميں لے جانا ہے ۔ اور رحمت والے فرشتے بھی آ مھے کہ بیتو بہ کی نیت سے جارہا تھا ہم نے اس کو جنت میں لے جانا ہے۔ اب فرشتوں میں اختلاف ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہتم بیائش کرلو کہ تو یہ کے لیے جس گاؤں کی طرف جار ہاتھاا گروہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے لے جائیں اورا گرجدھرے آیا ہے وہ سفر کم ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ پیائش ہوئی تو جدهر جارہا تھا اس طرف کی مسافت ایک ہائشت کم نکل فر مایار حت کے فرشتے لے جائیں۔ دیکھو! اختلاف تومعموم فرشتول كى رائع من بهى موكيا البيتداس من ايك برا اشكال بها ورمحدثين بزي پریشان ہیں کہ سوآ دمیوں کا قاتل کیسے جنت میں چلامکیا ؟ قتل تو ایک بھی بروامکناہ ہے۔ شارح حدیث محدثین مفتها واس سلیلے میں بڑے پریشان میں ۔ حافظ ابن مجرعسقلانی " نے جوآ خری بات فرمائی ہے وہ بیہ کہ اللہ تعالی اصحاب حقوق کے حقوق پورے کردے گا ان کوراضی کر دے گا۔ کیونکہ حقوق العباد ضروری ہیں اور اصل بات یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ راضی ہوتو پھرسب راضی ہیں وہ خودا نظام کرے گا۔ توفر مایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھادیا و سُحگا ا تَیْنَ کُحکُمًا وَعِلْمًا اور ہر ایک کوہم نے سلم دیا وافو دعلیہ السلام بھی تینیسر ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی تینیسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واؤ دعلیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا اور جوان کی شان کے لاکن علم تھا عطافر مایا۔ و سَسَحَّورُ نَسا مَعَ دَاوُ دَ الْمُجِبَالَ اور ہم نے مُسِحَر کیے واؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ ہت ہے۔ کیسے تالع کیے یکسبہ نے من وہ بیج پڑھتے تھے۔ مثلاً حضرت واؤ دعلیہ السلام کہتے ہوان اللہ! تو ساتھ پہاڑ بھی کہتے ہوان اللہ! تو ساتھ پہاڑ بھی کہتے ہوان اللہ! ماتھ پہاڑ بھی کہتے ہوان اللہ! ماتھ پہاڑ بھی کہتے ہوان اللہ! و ساتھ بہاڑ بھی کہتے ہوان اللہ! وہ کہتے الحمد للہ! ساتھ پہاڑ بھی کہتے ہوان اللہ!

### منكرين معجزات كي خرافات:

وہ لوگ جو جوزات اور کرامات کے منکر ہیں ان کی خرافات بھی سن لو ۔ وہ کہتے ہیں کہ بات بھی کہ جب وا وُ وعلیہ السلام پہاڑ کے دامن میں کھڑ ہے ہو کہ کہتے تصبحان اللہ! تو پہاڑ وں سے جو واپسی آ واز آتی ہے جس کوصدائے بازگشت کہتے ہیں یہ پہاڑ وں کی تیج تھی ۔ بھی!اگر میعنی ہوتو پھر سَعُونُ فَا کا کیامعنی ہے کہ ہم نے مخر کے داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ؟اگران کی بات مان کی جائے تھے تو میر ہے جیہا گنہگار ، بلغم کا مارا ہوا بھی ہواڑ کے دامن میں جا کر کہے ہوان اللہ! تو واپسی کی آ واز آئے گی ۔ پھر واؤ وعلیہ السلام کی ہماتھ ہے کہ ہم نے مخرک کے داؤ وعلیہ السلام کی میری بات کچھ کھوآ رہی ہے تا؟ البذا حقیقاً پہاڑ واؤ وعلیہ السلام کے ساتھ ہے والے اللہ میں ہوتے ہے ۔ برندے بھی داؤ وعلیہ السلام کے ساتھ ہوان اللہ! المحمد للہ! پڑھتے تھے جو ان کے آس پاس ہوتے تھے ۔ رب السلام کے ساتھ ہوان اللہ! المحمد للہ! پڑھتے تھے جو ان کے آس پاس ہوتے تھے ۔ رب تعالی نے فر مایا ہے انکار نہ کرنا ، شک نہ کرنا کیوں؟ و گئٹ فیصلین اور ہم کرنے والے تھے ۔ اگر آ واز ہی واپس آئی تھی تو رب تعالی کو یہ الفاظ فر مانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فر مایا سے ۔ اگر آ واز ہی واپس آئی تھی تو رب تعالی کو یہ الفاظ فر مانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فر مایا ہے ۔ اگر آ واز ہی واپس آئی تھی تو رب تعالی کو یہ الفاظ فر مانے کی کیا ضرورت تھی ؟ فر مایا

وَعَلْمُنهُ صَنعَهَ لَبُوس لَكُمُ أورتهم في الكُوليم وي زره بنان كي تهاري ليے۔ لَسبُعوْس زره كوكتے ہيں۔ لڑائى كے وقت او ہے كاجوكوث يہنتے ہيں جس يرتير تلوار ار بيس كرتى اورسر پرجونولى پينتے بيل و بى كى اس كوخود كتے بيں لِتُحصِنكُمُ تاكه وه زرو تہمیں بچائے مِنْ مِسَاْسِکُمْ تمہاری لڑائی میں۔میدان جنگ میں زرہ پہن کورشن کا تیر، للوار انيز وتمهار ، بدن يرا ترميس كركا فهَلُ أنْتُهُ شَاكِرُونَ بس كياتم شكرادا کرتے ہواہیے رب کی نعمتوں کا ۔حقیقت رہے کہانسان بڑا ناشکرا ہے دیکھو!انسان کی نبض چلتی ہے اور اس سے دل حرکت کرتا ہے اور حیات باتی رہتی ہے۔ تو انسان اس نبض كے حركت كرنے كاشكر اوانبيں كرسكتا، سانس كاشكر اوانبيں كرسكتا \_ باقى رب تعالى كى نعتول كانوشارى بيس ب وَإِنْ تَعَقُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحَصُّونَهَا [ايراجيم:٣٣]" اور ا كرتم شار كروالله تعالى كى نعمتول كوتو شارنبين كريجة \_فرمايا وَ لِلسُهَا لِيَسُهُ مَا الرِّيعُ ورجم في مخركيا سليمان عليه السلام ك ليه واكو عَداصِفَة بوى تيز چلى تَرْجَلَى مَنْ مِدى بامُوةِ چلتی حمل کے مساتھ اِلَی اُلاَدُضِ الَّینَ بنوَ کُنَا فِیُهَا اِسْ زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔اب جوز ائفین اور بجے رو ہیں انہوں نے یہاں بھی تاویل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بڑی بڑی کشتیاں تھیں تیز ہواان کو دھکیلتی ہوئی چلتی تھی۔ سوال میہ ہے کہ وہ ہوا آج بھی چلتی ہے پہلے بھی چلتی تھی پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کے مخر کرنے کا کیامعنی ہے؟ ان تاویلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تن یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیه السلام کا ایک بروانخت تفااس میں سیٹیں تھیں جیسے جہاز میں ہوتی ہیں الله تعالى كے حكم سے ہوا آتى تھى تخت كوا فعاكر بلنديوں برچلتى تھى اور جہاں تھم ہوتا تھا وہاں ركادي تحقى - يهال عساح في كالفظ بيزى كساته ورتيبيكوي باره من سوروس

مِين رُخَاءً كالفظ الم استهاي هي -اس كالطبيق بون دية بين كهليمان عليه السلام كو جلدی ہوتی تھی تو تیز چلتی تھی اور اگر جلدی نہیں ہوتی تھی تو آ ہستہ چلتی تھی ۔ جیسے ریل گاڑیاں ،بسیں وغیرہ ہیں ڈرائیور تیز چلا کیں تو تیز چلتی ہیں آ ہستہ چلا کیں تو آ ہستہ چلتی ہیں مبحے لے کردوپہرتک ایک مینے کاسفر ہوتا تھا اور دوپہرے لے کرشام تک ایک مینے کا سنر مِن الخمار سور وسيا آيت تمبر الص عِندُ وُهَا شَهُرٌ وَدُوَاحُهَا شَهُرٌ " ال كايبلا پهر ایک ماه کی مسافت مطے کرتا تھااور پچھلا پہر بھی ایک ماہ کی۔' بینی لوگ طبعی طور پر ایک ماہ میں جتناسفر کرتے ہیں مثلاً اُستُنحر ایک مقام ہے ایران میں دہاں سے کابل کا ایک مہینے کا سنر ہے۔ توایک مہینے کا سفر سج سے دو پہر تک ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہوا کوان کے تابع کیا تھا وہ ان کے علم کے ساتھ چلتی تھی کسی شک ہشبہ کی مخبائش نہیں ہے۔ برکت والی زمین سے مرادشام کاعلاقہ ہے آج کا شام،اردن،لبنان،فلسطین اور جوعلاقہ اسرائیل کے یاس ہے یہ سارا شام بھی کہلاتا تھا اور کنعان بھی کہلاتا تھااب ان مغربی باطل قو توں نے اس کو کلا ہے نکڑے کر دیاہے کہ یہ آپس میں سرجوڈ کر بیٹھنے کیلئے بھی تیار نہیں ہیں۔

وشمنان دین کی سازش:

یدائی خبیث تو میں ہیں کہ حضرت مدنی " فرماتے ہے کہ اگر نضامیں دو پرندے اور تے ہوں تو ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی برطانیہ کا ہاتھ ہوگا اور اگر سمندر میں دو محیلیاں لاتی ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں بھی اس شیطان کا ہاتھ ہوگا۔ وہ اسلام اور مسلمان کے نام ہے جلتے ہیں لیکن مسلمانوں کیساتھ ان کے مفادیھی ہیں۔ تیل مسلمانوں کے پاس ہے ہوتا ان کے پاس ہے دنیا کا نصف سے زیادہ حصہ مسلمانوں کے پاس ہے جس میں ہرتتم کی پیداوار ہوتی ہے گرافسوں ہے کہ مسلمان ابھی تک منبھے نہیں ہیں خفلت جس میں ہرتتم کی پیداوار ہوتی ہے گرافسوں ہے کہ مسلمان ابھی تک منبھے نہیں ہیں خفلت

کی نیندسوئے ہوئے ہیں۔ چین پاکستان سے دوسال بعد آزاد ہوا ہے اس نے ایٹم بم،
ہائیڈروجن بم بنالیے ہیں ہم نیکوں ہیں اس کا مقابلہ نیس کر سکتے ابھی تک کوئی جہاز نہیں بنا
سکے ہم آپس میں اڑتے ہیں کوشمیاں بناتے ہیں وغیرہ۔ پلک کے لیے پہوئیس کرتے اپنے
ہیں کیلئے کرتے ہیں۔ اپنی برادری عزیز رشتہ داروں کوخوب تو ازتے ہیں ملک وقوم کے
لیے بہوئیس کرتے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و کُٹ بے کُلِّ هئی عظیمین اور ہم ہر چیز کو جائے والے ہیں وَمِنَ الشّیطِیْنِ اور جنات میں ہے ہم نے تابع کے سلیمان علیہ السلام کے ، جنات پران کی حکم الی تقی مَن یَدُ عُدُوصُونَ لَلهٔ جُونُوطِ الگاتے تھے ان کے لیے سنڈروں میں ، دریاوُں میں ہیرے اور موتی تکا لئے تھے وَیَعُمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ اور مُل کرتے تھے کا اس کے علاوہ عارتی بناتے تھے ، مجدات کی گنیر میں جنات کا کافی حصہ ہے ، قطع بناتے تھے و کُٹ اُل کُٹ جو کھیلین کا ور تھے ہم ان کے گران ہمیں بچھتے ہو کہیں ؟ یہ قطع بناتے تھے و کُٹ اُل کہ مُح فیظین کو رہے ہم حفاظت کرنے والے تھے۔ انکار کی کوئی بات نہیں ہے۔



# وَايَتُونِ إِذْ نَاذَى رَبُّهُ آنِيْ

مَسَنِي الضَّرُ وَانْتَ ارْحَمُ الرِّحِمِينَ فَى الْسَعَبُنَا لَهُ فَكَتَفَنَا مَالِهِ مِنْ ضَرِ وَانَيْنَاهُ الْهُلَهُ وَمِثْلَهُ مُرْعَمَةً مَعَهُمُ رَحْمَةً مَالِهِ مِنْ ضَرِ وَانَيْنَاهُ الْهُلَهُ وَمِثْلَهُ مُرَّعَمَةً مَعَهُمُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِيْنَ فَوَالسَّلِعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّلِعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّلِعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّلِعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّلِعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّلِعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّعِيلَ وَادْرِيْنَ وَوَالسَّعِيلَ وَالْمُولِينَ وَوَالسَّعِيلَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِيلَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِيلَ وَالْمُولِيلَ وَاللَّهُ وَمِيلًا فَعَلَى اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ وَالسَّعَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنَا لَهُ وَمِنَا اللَّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَا لَا الْمُؤْمِينَا اللْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُو

وَالله الله الله المارة كركري الوب عليه السلام كا إذْ نَا الذى رَبَّه فَ جَل وقت لِكِارا الله في السيّة رب كو أَنِّى مَسْنِى الطّبُرُ بَيْنَك بَحِي بَيْنَى الطّبُرُ بَيْنَك بَحِي بَيْنَى المُحْمَدُ وَاللّه وَلّهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ

وَإِدْرِيْسَ اورادريس عليه السلام كاوذَا الْكِفُل اورة والكفل عليه السلام كاتُحلُّ عِنَ الْصِّبرِينَ سب كسب صبر كرف والول مين سے تھے وَ اَدُخَلُنا هُمُ اور واخل كيابم في الصُوفِي رَحْمَتِنَا إِنَّى رحمت مين إنَّهُمْ مِنَ الْصَلِحِينَ بيتك وه نیکوں میں سے تھے وَ ذَاالنُّون اور مجھلی والے کا بھی ذکر کرو إذ ذَّه ب جس وقت وه كيا مُعَاضِبًا تاراض بوكر فَظَنَّ لِين اس فِ حَيال كيا أَنْ لَّنْ نَّقُدِرَ عَلَيْهِ بِيكِهِمُ اس يَعْكَى بِيس كريس كَ فَنَاداى فِي الظُّلُمْتِ بِس يكارااس نَ اندهیروں میں اَنُ لَا إِلْهَ بِهِ كُنْبِينِ ہے كُوئَى حاجت روااور مشكل كشا إلَّا أَنْتَ مُراتب بى سُبُحنك آپى وات ياك براتِي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ بیتک میں تھا ظالموں میں سے ف است جَبْنَا لَهُ ایس ہم نے قبول کیااس کی وعاکو وَنَجُّينُكُ مِنَ الْغَمِّ اورجم نَ نَجات وى اس كويريثانى ت و كذالك نُنجى الْمُوفِينِينَ اوراى طرح بم نجات دية بي مومنول كو-

حضرت ایوب علیه السلام کی اولا داور مال کا ذکر:

اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پینمبروں کا ذکراورحال چلا آر ہاہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیہ السلام کا دکر ہے ان کا علاقہ الشیائے کو چک ہے جواس وفت ترکوں کے پاس ہے ان کے والدمحترم کا نام عیش تھا۔ ایشیائے کو چک ہے جواس وفت ترکوں کے پاس ہے ان کے والدمحترم کا نام عیش تھا۔ ایوب بن عیش علیما الصلوٰ قا والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت ورسالت عطافر مائی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا ، مال ودولت سے بھی نوازا۔ '' ایوب 'مستقل کماب ہے بائیل میں۔ اس میں تھرت کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سات لاکے اور تین لاکیاں عطافر ماکی ساب

کے سب جوان ہوئے اور ان کی شادیاں کر دیں۔ ان کی اہلیہ محتر مدکانام تھا رحمت بنت فراقیم رحمہا اللہ تعالی ۔ تین ہراراونٹ ،سات ہرار بھیڑ بکریاں ، پانچ سوجوڑی بیلوں کی ان کے پاس تھی بڑا بجیب قتم کا منظر تھا ننگر ہروفت جاری رہتا تھا ،مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا ،مہمانوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا ۔حضرت ابوب علیہ السلام ان کے سامنے دین کا سیحے نقشہ پیش فرماتے کہ تو حید کوقبول کرو رسائت اور قیامت کوشلیم کرو۔ وہ کھانا کھاتے ،تقریر سنتے۔

#### حضرت ايوب عليه السلام كاابتلا:

تغییروں میں بہت ساری با تیں لکھی ہوئی ہیں ان میں ہے ایک ریجی ہے کہ ایک دفعہالیوب علیہالسلام کے ذہن میں خیال آیا کہاس علاقہ میں تجھے بڑا مالدار کو کی نہیں ہے ۔ بعنی اینے مال پرتھوڑ اسا ناز کیا ہے رب تعالیٰ کو پسند نہ آیا رب تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کر دیا۔اور بیدوجہ بھی تکھی ہے کہ سی جگہ جارے تھے راستے میں ایک مظلوم نے اپنی مظلومیت بیان کی اور مدد مانگی ان کوجلدی تھی چلے گئے اور اس کی مدد نہ کی اور تیسری وجہ بیکھی ہے کہ ایک دن ابوب علیهالسلام نے اپنے اہل خانہ کوفر مایا کہ بکری و بح کر کے بھوٹو۔خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھٹا ؤ۔ پہلنے پڑ وسیوں کودینے کی عادت تھی اس دن بھول گئے اللہ تعالیٰ کو یہ پہند نه آیا۔ کوئی بھی وجہ ہویہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوانا نیت پیندنہیں ہے، فخر و ناز پیند نہیں ہے ، تواضع اور عاجزی پسند ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لاکے نے سب بہن بهائيول كى دعوت كى دالدين سميت \_ والده رحمت بي بي رحمها الله اور والدايوب عليه السلام نے کہا کہ سارے مکان کو بند کر کے جانا مشکل ہے۔ بہت بروا مکان تھا کوئی کتابلا اندر نہ آ جائے تم سارے جا کر کھا کر فارغ ہوکرآ جاؤ پھر ہم جا کر کھالیں تھے ان شاءاللہ تعالیٰ۔ رب تعالیٰ کی قدرت کھا تا کھار ہے تھے کہ مکان گراسب ینچے آ کروب کے مرکھے۔ بیٹے

بیٹیاں ، داماد ، بہوئیں ، بوے چھوٹے کوئی ایک بھی نہ بچا۔حضرت ابوب علیہ انسلام کے لے بہت براصدمہ تھا۔ دیکھو! آج گھر میں ایک فردنوت ہوجائے تو کتناصد مہوتا ہے؟ آخروه بھی انسان تھےان کے گفن ڈن کا نظام کیاصدے کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ملازموں ہے کہا ہیمال ڈیخرتمہارا ہے اب مجھے ان کا کیا کرنا ہے۔ ملازموں کےعلاوہ دوسرے لوگوں نے بھی غلط فائدہ اٹھایا کیچھ ملازم لے گئے کچھ دوسرے لوگ لے گئے حتی کہوہ وفت بھی آیا كه بي بي إ محرول ميں جاكر كام كرتى اور روثى وغيره لے كرآتى - جہال ہروفت رَكَيْنَ كِيْقَ ہوں وہاں بیرحال ہوجائے کہسی کے گھر جھاڑ و پھیر کرروٹی لائے بہت بڑاامتحان ہے۔ میہ عالت کتنا عرصه ربی؟ تبین سال ،سات سال ، تیره سال ادرا نشاره سال بھی لکھے ہیں ۔ حافظ ابن حجرعسقلانی " بڑے بلندیائے کے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے تیرہ سال والی روایت قوی ہے۔ آج تو بندہ ایک دن کی تکلیف گوار انہیں کرسکتا۔ تمن ، سات سال بھی کیا کم میں ؟ پہلے جولوگ آتے جاتے ، کھاتے اور موجھیں تر کر کے جاتے تنے اب وہ قریب بھی نہیں لگتے۔ یہ دنیا کا وطیرہ ہے جب رب تعالی کسی کو مال ودولت وے تو سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں کہ میرابی رشتہ ہے میرابی رشتہ ہے۔ غریب کے قریب کوئی نیس آتا۔ یہاں بعض تغییروں میں کھاوتیں لکھی ہیں جو سی نہیں ہیں کدان کے بدن میں کیڑے پڑھئے تھے، یہ تعااور وہ تعابیزی خرافات میں۔اللہ تعالیٰ اینے پیغمبروں کوالیک بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے جو**لوگوں کی نفر**ت کا سبب ہو۔کوئی پیغیبر مخبانہیں تھا ،کا نانہیں تھا ، کوئی کوڑھ والانہیں تھا۔الدیہ جسم کے اندر درد، پیٹ درد، بخار، صدمہ وغیرہ بیہ چیزیں نبوت کے خلاف تہیں ہیں۔

### حضرت ابوب عليه السلام كي باوفا بيوي كاذكر:

بہر حال بی بی ابری و فا دارتھی ۔ محنت مشقت کر کے لاتی خو دہمی کھاتی ان کوہمی کھلاتی اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والیس گھر آ رہی تھی ایک جگہ جمع لگا ہوا تھا اس میں ایک جکیم کھڑا تھا لوگوں کو گولیاں اور پڑیاں دے رہا تھا یہ بھی جا کر کھڑی ہو گئیں اور کہا کہ میرا خاوند بیار ہے اور میر ہے پاس بیسہ دھیلا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہار حمت بی بی بنت فراشیم ۔ خاوند کا کیا نام ہے؟ ابوب بن بیش علیا نام ہے؟ ابوب بن بیش علیا اسلام ۔ کہنے لگا بی بی بنت فراشیم ۔ خاوند کا کیا نام ہے؟ ابوب بن بیش علیا اسلام ۔ کہنے لگا بی بی بیس نے کوئی پیر نہیں لینا یہ دوائی مفت لے جاؤ مگر اتن بات کہد وینا کہ کھیم نے شفا دیدی ، جکیم نے شفا دیدی ، جکیم نے شفا دیدی ، جکیم نے دوائی مقت میں دی ہے اور کہا ہے کہ بس اتنا کہد دینا کہ دینا کہ کہ مینا تو اللہ تو کی کھیم شفا کا سبب کہنے تھا دی ہے۔ یہ بیر کیہ جملہ تھا اگر چہاس کی تاویل ہو سکتی تھی کہ تھیم شفا کا سبب بنا ہے شفا تو اللہ تعالی نے دی ہے۔

والس سے شفائس سے نددوسراشانی پایا محکیموں کے بھی نسخوں پر معوالشانی لکھا پایا

 کے شنڈ ااور پینے کے لیے۔' حضرت ایوب علیہ السلام جوان کی طرح ہو گئے۔حضرت ایوب علیہ السلام جوان کی طرح ہو گئے۔حضرت ایوب علیہ السلام جوان کی تو پہچان نہ کی۔ کہنے گئی یہاں میرے بیار کمزور خاوند تھے۔ فر مایا میں ہی ہوں۔ بیوی نے کہا میرے ساتھ مسخرہ نہ کو یہاں میرے بیار کمزور خاوند تھے۔ فر مایا میں ہی ایوب پیغیبر ہوں اللہ تعالیٰ نے تندرتی دی ہے۔ نہ کرو میں پیغیبر کی بیوی ہوں۔ فر مایا میں ہی ایوب پیغیبر ہوں اللہ تعالیٰ نے تندرتی دی ہے۔ پھڑ آ گے دور وایس ہیں۔ ایک بیا کہ اللہ تعالیٰ نے ای اولا دکوزندہ کیا اور استے بی اور دیے دور وایس ہیں۔

اور دوسری روایت بیہ کداللہ تعالی نے ان کوسخت دی پہلے سات بیٹے تھاب چودہ بیٹے عطافر مائے۔ تین بیٹیاں تھیں اب چود یدیں۔ حضرت ابوب علیہ السلام عسل کر رہی تھیں ، ڈھیر لگ گیا۔ ابوب علیہ السلام نے جلدی جلدی جلدی کپڑے سے نے بیٹینا شروع کیس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آ واز آئی با آ ٹیون ا اُئم اُئم اُئے نے نے نے کہا کہ ایوب میں نے تجھے عی نہیں کیا مال کے ساتھ۔'' کہنے گے اے پروردگار! جب آپ ویے والے ہیں تو پھر میں کیوں نہوں؟ یہ روایت بخاری شریف کی بروردگار! جب آپ ویے والے ہیں تو پھر میں کیوں نہوں؟ یہ روایت بخاری شریف کی بروردگار! جب آپ ویے والے ہیں تو پھر میں کیوں نہوں؟ یہ روایت بخاری شریف کی

الله تعالی فرماتے ہیں وَ اَیْدُوبَ إِذَ فَادِی رَبَّهُ اور ذَکر کریں ایوب علیہ السلام کا جس وقت پکارا اس نے اپنے رب کو اَفِسی مَسَّنِی الْعَشْرُ بِیْنَک مِحے بَیْنِی بَ تکلیف وَ اَفْسَ اَرُحَمُ الرِّحِمِینَ اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں فَاسُسَّ جَبْنَا لَهُ پس ہم نے تول کیا اس کی وعا فَ کَشَفْنَا مَابِهِ مِنْ طُو پس ہم نے دور کردیا اس کوجوان کو تکلیف تھی وَ التَیْنُهُ اَمْلَهُ اور ہم نے دیے ان کوان کے گرے افراد وَمِنْلَهُمْ مَعَهُمَ اور ان جیے اور ہی ان کے ساتھ ۔ سات بیٹے پہلے تھے اب جودہ ہوگئے پہلے تین بیٹیاں اور ان جیے اور ہی ان کے ساتھ ۔ سات بیٹے پہلے تھے اب جودہ ہوگئے پہلے تین بیٹیاں

تھیں اب چھ ہوگئیں رَجْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رحت كرتے ہوئے ايل طرف سے وَذِكُونى لِلْعنبِينِينَ اورتقيحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کہ جورب کے بجاری ہیں رب تعالی ان کومحروم بیس کرتے۔ وَ إِسْمَعِیلَ اور ذکر کریں اساعیل علیہ السلام کا جوفرزند تھے ابراہیم علیہ انسلام کے وَادُریْسسَ اورادرلیس علیہ انسلام کا جونوح علیہ انسلام کے بردادا يتص وَذَاالُكِفُلِ اورذاالكفل عليه السلام كاذكركري جن كانام بشر تعااوروه ايوب عليه السلام کے بیٹے تھے۔حضرت ابوب علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کونبوت عطاً فر ما کی اوران کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہستر (۷۰) پیغمبراینے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے ان کے پاس ریتے تھے جن کوان کی ظالم قوموں نے نہیں چھوڑ اتھا۔انہوں نے ان کی کفالت کی تھی اس لیے ان کو ذوالکفل کہا جا تا ہے ۔ نام بشرابن ابوب بن عیش تَهَاد كُلٌّ مِّنَ الْمُصْبِرِينَ بِيسِب كسب صبر كرنے والے تھے وَادْخَلُن لَهُمْ فِي رَ حُهمَةِنَا اورجم في ان كوداخل كيااين رحمت من إنَّهُم مِّنَ الْصَلِحِيْنَ مِينك وه نَيكول يس سي تق و ذَا النُّون اور مح الله والله المحمى و كركرو، يوس بن تنى عليه الصلوة والسلام.

حضرت بونس عليه السلام كاواقعه:

ملک عراق سے صوبہ موصل میں نیزاشہر تھا ایک لا کھ بیں ہزار کے قریب آبادی تھی حضرت بونس علیہ السلام نے حضرت بونس علیہ السلام نے سے بھیجا حمیا۔ حضرت بونس علیہ السلام نے شادی کی اللہ تعالی نے ان کو دولڑ کے عطافر مائے۔ ایک کی عمر آٹھ سال ہو گئی اور دوسرے کی عمیارہ سال ہے قریب ۔ اتنی ہوئی آبادی میں سے ایک آدی نے بھی کلمہ نہ پڑھا ، ایک آدی بھی ایمان نہیں لاؤ گئے قو میں تم پرعذاب آدی بھی ایمان نہیں لاؤ گئے قو میں تم پرعذاب نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ کرتے ہوئے قرمایا اگرتم حق کو نازل کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن وعظ کرتے ہوئے قرمایا اگرتم حق کو

قبول نہیں کروں گے تو عذاب آئے گا یسی نے بوجھا کتنے دنوں میں آئے گا۔ آگے مختلف ر دا بیتیں ہیں تین دنوں میں ، حالیس دنوں میں ، بید دنوں کی تعیمین رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ کی۔جس وقت دن قریب آنے لگے ہوی بجے لیے اور چل پڑے کہ ان لوگوں پر تو عذاب آنا ہی ہے ہم یہاں کیوں رہیں ۔اور پیفسیر بھی شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؓ سے نقل کی گئی ہے کہ خیال ہوا کہ میری زبان ہے تین کالفظ یا جالیس دنوں کالفظ نکلا ہےرب تعالیٰ تو میری زبان کا یا بہندنہیں ہے خدانخواستہا گر عذاب ندآیا تو قوم مجھے شرمندہ کرے گی میں چلاہی جاؤں تو بہتر ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک قافلہ نظر آیا قافلے والوں نے کہا کہ یہ بی بی کون ہے کہاں لے جارہے ہو؟ فرمایا بیمیری بیوی ہے بیمیرے نیچے ہیں وہ زیادہ تھےان سے بیوی چھین لی۔ آ گے ایک نہر آگی ایک بچے کونہر کے کنارے بٹھایا دوسرے کو کندھے پر بٹھایا کہاں کوعبور کرائے دوسرے کو لے جاؤں گا۔ نہر تیز چل رہی تھی درمیان میں پہنچے تو اُس بیجے کو بھیٹر یے نے اٹھا لیا جس کو کنارے بٹھا کر مجئے تتھے گھبرائے تو دوسرا بھی گر گیا۔ایک کو بھیٹریا نے گیا دوسرے کونہر ئے تئی بڑی کوشش کی تکر کا میاب نہ ہوئے ۔آ سے دریائے د جلیہ یا فرات تھا۔علامہ آلوئ فرات کانام لیتے ہیں کشتی لوگوں ہے بھری ہوئی تھی یہ بھی ساتھ سوار ہو گئے لوگوں کے ساتھ جارہے ہیں کچھ بچھ بیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔کشتی تعوثری سی چلی اور رک منی ۔ ملاحوں نے کہا کہ جارا تجربہ ہے کہ جب کوئی غلام آتا سے بھاگ کرآتا اے تو کشتی نہیں چلتی ۔قرعہ اندازی ہوئی توان کا نام آیاان کو دریا میں گرادیا گیااور مچھٹی نے نگل لیا۔ کتنا عرصہ مجھلی کے پید میں رہے؟ تمن دن، دن دن ، حالیس دن بھی لکھے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مجھلی سے فر مایا یتمہاری خورا کم نہیں ہے بلکہ تمہارا پیٹان کے لیے جیل ہے۔

تو فرمايا آپ ذكر كرين تجهلي واليكا إذُ ذَهَبَ مُغَاصِبًا جس وفت وه كيا ناراض موكر فَظَنَّ لِس اس نے خیال كيا أَنْ لَنْ نَقُدِهَ عَلَيْهِ بِي كَهِم اس يَتَكَى اور تَخْيَ نبيس كريس کے فَسَادای فِی الظُّلُماتِ بس ایکارااس نے اندھروں میں۔مچھل کے پیٹ کا اندھرا، دریا کی گہرائی کا اندھیرا۔بعض فرماتے ہیں کہ تیسراا ندھیرا باول کا تھااوربعض فریاتے ہیں تيسراا تدهيرارات كانقارتوان اندهيرون مين يكارا أنُ لَلهُ إلْهُ وَلَهُ أَنُّتَ مُسُهُ طُنَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ يه كُنهِينٍ بِهِ كُنِّينٍ عِهِ كُولَى حاجت روااور مشكل كشا، فرياورس، وتتكير مكر آپ ہی ہیں ۔اے پروردگار! تیری ذات یاک ہے بیٹک میں ہی تھا ظالموں میں ہے کہ مجھے خطا ہوئی ہے کہ میں اپنی رائے ہے دن متعین کر کے چل پڑا آپ کی اجازت کے بغيريدميرى غلطى تقى \_سوره صفَّت آيت نمبر ١٣٣ فَلَوْ لَا أَنَّلَهُ كَسانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِتُ فِي مَطُنِهَ إِلَى يَوُم يُبُعَثُونَ "لِي الربيهات نهوتي كهوه تبيح يز صفوالول مين ے ہوتے تو البتہ وہ تھہرتے مچھل کے پیٹ میں لوگوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ۔''اس دعا کے بعد مجھلی نے ان کو کنارے پر ڈال دیا۔ ہل جل نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کدو کی بیل کو درخت بنادیا وہ ان پر چھا گیا سالیہ کیا تا کہ دھوپ نہ لگے اوررب تعالیٰ کی قدرت که ایک ہرنی آتی ان کودودھ پلا جاتی تھی جسم میں قوت وطافت آئی چل پڑے دیکھا تو ایک قافلہ آرہا ہے ان کے پاس ان کالڑ کا تھا۔ فر مایا بیلڑ کامیرا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس کے دارث کی تلاش میں تھے ہم نے اس کو بھیڑیئے ہے چھینا ہے۔ فر مایا میراایک اور بچه نهر میں بہہ گیا تھا۔انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک ڈیرا ہےان کے یاں آس لڑکے کی شکل کا ایک لڑ کا ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کوئی اس کا وارث مل جائے تو ہمارے پاس بھیج وینا۔ وہاں گئے تو ووسرا بچہ بھی مل گیا دونوں بچے ل گئے بوے

خوش ہوئے۔ وہ قافے والے جنہوں نے ہوی چینی تھی دہ فرشتے تھےرب تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھاانہوں نے کہا کہ لویہ تہاری ہوی ہے اپنی امانت لے لوہم فرشتے ہیں ہمیں رب تعالیٰ کا تھم تھا۔ اِدھر یہ کاروائی ہوئی اُدھر قوم من حیث القوم سب نے تو ب کی ،استغفار کیا ،مسلمان ہوگئے۔ اس شہر ہیں ایک آ دی بھی بغیر کلمے کے ندر ہا۔ اس کے بعد و نیا کی تاریخ میں تین قومیں من حیث القوم مسلمان ہوئی ہیں۔ پہلے عربی ، دوسر ب ترکی اور تاریخ میں تین قومیں من حیث القوم مسلمان ہوئی ہیں۔ پہلے عربی ، دوسر ب ترکی اور تیسر سے افغانی عربی جب مسلمان ہوئے تو کوئی عربی غیر مسلم ندر ہا۔ ترکی جب عثان اول کے ذمانے میں مسلمان ہوئے تو اس میں کوئی غیر مسلم ندر ہا۔ او خوان میں کوئی غیر مسلم ندر ہا۔ اب روس ،امریکہ ، برطانیہ ، جرشی ،فرانس ،ان باطل اور خوید قوموں نے مسلمانوں کے ذبان باگل اور خوید تو موں نے مسلمانوں کے ذبان باگل اور خوید تو موں نے مسلمانوں کے ذبان باگل درہے ہیں۔

تو یونس علیہ السلام کی ساری قوم مسلمان ہوگی اوران کی تلاش میں نکے کہ وہ اللہ کا ہدہ ہمیں سلے تو ہم اس سے معافی مانگیں ، اس کے پاؤں پکڑیں ، پاؤں دھو کیں ۔ ادھر سے یہ ہمی جا پہنچے قوم نے استقبال کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کاعذاب ہمار سے سروں پرآگیا تھا ہم سے تو بہ کی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فساسٹ تَجَهِنَا لَهُ وَ نَجَّیْنَهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ کی دعا کواور ہم نے جات دی ایس کو پریشانی سے مِن الْسُوْمِنِیْنَ اورای طرح ہم نجات دی ہیں موموں کو۔

ہریثان خال آ دمی کے لیے دعا:

ا يك بات بجه ليس حديث باك من آتا ب . ذغو أ المَكُرُوبِ دَعُوهُ اللهَ كُرُوبِ دَعُوهُ اللهُ كُرُوبِ دَعُوهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

پیفہ بھی ذکر کروتو کانی ہے۔ کسی موقع پر کسی بزرگ نے سوالا کھم تبداس کاور دکیاا ب لوگوں نے اس کو بلے باندھ لیا ہے۔ قطعا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ویسے ہی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں ۔ عورتوں بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں وہ ایک تشخلی کی جگہ چار گراتے ہیں اور سارا دھیان رس گلوں کی طرف ہوتا ہے۔ اس دعا کا کیا اثر ہوگا ؟ اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھوا ثر ہوگا فاخلاص کے ساتھ ایک دفعہ پڑھوا ثر ہوگا فاخلاص کے بغیر بچھے حاصل نہیں ہوتا اخلاص دعا کا جز ہے۔

صدیت پاک ہیں آتا ہے کلا یَسَفُیسُلُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ قَلْبِ عَافِلِ ''اللّٰہ تعالیٰ عافل ول کی دعا قبول نہیں فرماتے ۔' اللّٰہ تعالیٰ سے مانگوا بیان کے ساتھ ، اخلاص کے ساتھ اور پورے یفین کے ساتھ تو قبول ہوگی ۔خواہ مخواہ قیدیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچیوں بچول کو تلاش کرو، یہ سب خرافات ہے۔



### وَ ذُكُرِيَّ آلِذُ نَاذِي رَبَّهُ

رَبِ لَا تَذَرُنُ فَرُدًا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيْنَ ﴿ وَكُونَا لَا تَكُونُ الْوَرِثِيْنَ ﴿ وَكُونَا لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَدَ كُورِيَّ آوردَ كَرِياعِلِيهِ السلام كاقصة بهى بيان كُرُو اِذْ نَادَى رَبَّهُ جَس وَتَ پِكَارااس نِهِ اِلْ اِلْهِ الْمَالَّهُ عَيْوُ الْوَرِقِيْنَ اورا بسب سے بہتر وارث بیں آب بھوکو فَرُ دُا كيلا وَ اَنْتَ خَيْوُ الْورِقِيْنَ اورا بسب سے بہتر وارث بیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ يَحْيَى اورعطاكيا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ يَحْيَى اورعطاكيا مَاسَكَ دعا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى اورعطاكيا بم نے اس كو يَكِن عليه السلام وَ اَصْلَحْنَا لَهُ ذَوْجَةُ اور بم نے درست كردى اس كى حياس كو يكن عليه السلام وَ اَصْلَحْنَا لَهُ ذَوْجَةُ اور بم نے درست كردى اس كى ليوى إِنَّهُمْ بينك وہ كَانُو اَيُسْرِعُونَ تَصَعِلدى كرتے فِي كَانُو اللَّهُ مَا اور وَ مَعْمَادى كرتے فِي الْحَيْرُاتِ التَّهُ كَامُوں بيل وَيَدْعُونَنَا اور بميں پِكَارتِ تَحْ زَعَبًا شوق كرتے اللَّهُ يُونَا اور وہ تَصَعِلدى كرتے فِي بوع وَ رَهَبُ اور وہ تَصَعِلان كرتے اللَّهُ مَا اور وُرتِ ہوئَ وَ كَانُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا پھر حضرت داؤ د اور سلیمان علیہا السلام کا پھر حضرت ابوب علیہ السلام کا پھر حضرت اساعیل علیہ السلام اور حضرت اوریس علیہ السلام کا پھر جھنرت اساعیل علیہ السلام کا۔ان تمام علیہ السلام حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا پھر چھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ان تمام اخبیاء کرام علیہ السلام کے تام اسی رکوع میں آتے ہیں۔

حضرت ذكر ياعليه السلام كاواقعه:

ال کے ماتھ درب تعالی فرماتے ہیں و ذکویہ آاور آپ ان کے ماسے ذکر یا علیہ السلام کا ذکر کریں اِذُ نسادی رَبّ فَ جس وقت پکاراز کریا علیہ السلام نے اپنے رب کو یہ فرماتے ہوئے رَبِ کلا فَ لَدُرُنِی فَوُ ذَا اے میرے پروردگار! نہ چھوڑی آپ جھے کواکیلا وَ اَنْتَ حَیْوُ اللّٰوِرِیْنَ اور آپ تمام وارثوں میں بہتر وارث ہیں۔ حضرت ذکریا علیہ السلام مکاعلاقہ بھی شام تھا۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ دو بہنی تھیں ایک حَسنَّ ہنت فاقو ذاوردوسری تھیں عشاعہ بنت فاقو ذاوردوسری میں عشاعہ بنت فاقو ذاوردوسری حصیں عشاعہ بنت فاقو ذر حَمَّ بنت فاقو ذر حضرت عمران رحمہ اللہ تعالی کے نکاح میں تھیں جو

سجداقصیٰ کے امام اور خطیب تنے۔ بڑے نیک طبع آ دی تنھان کورب تعالیٰ نے ایک لڑ کا عطا فرمایا جس کا نام تھا ہارون ؓ۔اس کی جوانی ہی میں اس کے تذکرے ہوتے تھے اور سے جوانی میں ہی فوت ہو گیااور کوئی اولا دنہ ہوئی تو حضرت حسنہ ہے دعا کی اے بروردگار! مجھے اولا دعطا فرماتا کہ وہ آپ کے گھر کی خدمت کرے۔اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی بجائے الژ کی عطا فر مائی حضرت مریم علیها السلام حضرت عیسلی علیه السلام کی والدہ۔ ووسری مہمن عشاعه بنت فاقوذ کا نکاح حضرت زکر یا علیه السلام کے ساتھ ہوا۔اس وفت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک بچیس سال تھی ۔شادی کے بعد پچیانو ہے سال گزر گئے حضرت ز کر باعلیہ السلام کی عمرا کیک سوجیس سال ہوگئی ہوی کی عمر نتا نو ہے سال تکھی ہے کوئی اولا د نہ ہوئی۔حضرت ذکر یا علیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار! دارث عطافر مایی نیکی کا کام چاتلہ رے۔اس کا ذکرے اِذ نسادی رَبُّ جس وقت بکارااس نے ایے رب کو رَب لا تَهَذَرُنِي فَرُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ المِمرِيرِ مِربِ رَيْهُورُينَ آبِ مجھ كواكيلااور آپ سب ہے بہتر وارث ہیں۔

پغیبر کی وراشت علمی ہوتی ہے نہ کہ مالی:

اس وراثت ہے مراد ویٹی اور علمی وراثت ہے کہ بیا چھا کام چلٹا رہے وین کی خدمت ہمارے خاندان میں رہے۔ جن نادانوں نے بیہ مجھا ہے کہ وال کا وارث مانگا تھا انہوں نے غلط مجھا ہے۔

کہلی بات توریہ کے اللہ تعالیٰ کے پیغیبروں کے ہاں مال کی حیثیت کیاہے؟ اگر دعا مائے کنے والے ہم ہونے تو بات علیحہ اللہ تعالیٰ کے معصوم پیغیبر کو مال کے ساتھ اتن محبت ہوتی ہے جتنی ہمیں ہے؟ قطعانہیں! دوسری بات یہ ہے کہ ذکر یا علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا؟ تیشہ آری چلا کراپنا

وقت گزارتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے تکسان عَبُدًا نَجَارُا' تر کھان تھے۔''
پیم مشینی دور بھی نہیں تھا کہ بٹن د بایا اور بہت کچھ ہوگیا۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں ، تبلیغ کا کام

بھی کرنا ہے اور دین کے کام بھی کرنے ہیں، مہمانوں کو بھی بھگانا ہے۔ ایک جان ہے گھر

میں اور کوئی ہے بھی نہیں ۔ تو تیشے آری ہے کتنی دولت انہوں نے کمائی ہوگ جس کی فکر تھی کہ وارث ما نگ د ہے تھے۔ اور سورة سریم آئیت نمبر الم ہیں تم پڑھ چکے ہو یَوِ فُنِی وَ یَوِ سُلُم مِنُ وَارث ما نگ د ہے تھے۔ اور سورة سریم آئیت نمبر الم ہیں تم پڑھ چکے ہو یَوِ فُنِی وَ یَوِ سُلُم مِنُ اللهِ یَعْقُونُ بُن وہ وہمیر اوارث ہواور آل یعقوب کا وارث ہو۔''اگر مال کی وراثت مراد ہوتو حضرت ذکریا علیم السلام کی وراثت تو مل سکتی ہے یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان کی وراثت اس کو کیسے مل سکتی ہے یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان کی وراثت اس کو کیسے مل سکتی ہے ۔

مثال کے طور پر یوں مجھوکہ اس وقت کوئی سیدہ عاکرے کہ اے پروردگارا بجھے بیٹا دے چومیرا بھی وارث بن اور سب سیدول کا وارث بن ، کوئی جاٹ برادری کا دعا کرے کہ اے پروردگارا مجھے بیٹا عطافر ما جومیرا بھی وارث بن اور سب جاٹوں کا وارث بنے ۔ بھتی ؟ تیرا بیٹا تیرا او وارث بنے گا با تیوں کا کیسے وارث بنے گا ؟ بیالفاظ خود بتلار ہیں کہ رسالت کی وراثت ، دین کی دراشت ، شریعت کی وراشت مراد ہے۔ یہ کسموقع پردعا ہیں کہ رسالت کی وراثت ، دین کی دراشت ، شریعت کی وراشت مراد ہے۔ یہ کسموقع پردعا کی ؟ حضرت مریم علیماالسلام ان کی کفالت میں تھیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تھیں جائی دار اس محلول کا والے دار تھے اور جا بی ای اللہ کی مضرت ذکر یا علیہ السلام جب جاتے مقطق تالالگا کر جاتے سے اور جانی اس بھول کا و هیر لگا ہوا تھے اور جانی اس بھول کا و هیر لگا ہوا تھے اور جانی اسے قال "فریا نے بیاس رکھتے تھے۔ جب والی آتے تو ان کے پاس بھلول کا و هیر لگا ہوا تھے اور جانی اسے قال شریع بیاس کے بیکھر گا ہوا تھی نے قال "فریا نے بیاس رکھتے تھے۔ جب والی آتے تو ان کے پاس بھلول کا و هیر لگا ہوا تھی انگی شریعت قال "فریا نے بیاس کی بیکھر گا ہوا تھی نے میڈو یکھر کی ہاں سے آتی تھی ہے قال شریع ہوائی کی طرف سے قالت ہو قوم ن عنب الله آلی ایکھر ان ہے آلی مران نے سے قالت ہو قوم نی عنب الله آلی کی طرف سے قالت ہو قوم نی عنب الله آلی ایکھر ان نے سے قالت کی میں بیالی کی طرف سے قالت ہو قوم نی عنب الله آلی ایکھر ان نے سے قالت کی میں بیال کی طرف سے قالت کی ہو تھر ان کی بیال کی طرف سے قالت کی ہو تھر ان کی بیال کی طرف سے قالت کی ہو تھر ان کے بیال کی طرف سے قالت کی ہو تھر ان کے بیال کی طرف سے قالت کی بیال کی ہو تھر ان کے بیال کی طرف سے قالت کی بیال کی ہو تھر ان کے بیال کی طرف سے قالت کی بیال کی ہو تھر ان کے بیال کی ہو تھر ان کے بیال کی طرف سے قالت کی ہو تھر ان کے بیال کی ہو تھر کی ہو تھر ان کی ہو تھر ان کے بیال کی ہو تھر کی

ہے۔''حضرت مریم علیہاالسلام کی کرامت تھی۔ نبی کامعجز ہ ہوتا ہےامت کی کرامت ہوتی ہے۔ پھروہ بےموسم کا پھل ہوتا تھا ہیدد مکھ کرز کریا علیہ السلام کے دل میں رفت پیدا ہو کی کہ جو یروردگاران کو بےموسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیرموسم کے پھل دے سکتا ے خُنا لِکَ دَعَا زَکویًا رَبَّهُ ای کرے میں کھڑے ہو کر تمازیر هی اور وعاکی اے يروردگار الگرچ ميري عمرتونهيس ساليك سويس سال ميري عمرب و اخوا تي عاقرا اور بیوی میری با نجھ ہے ، مجھے بغیر موسم کے پھل عطا فرما۔اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی ابھی ُنماز میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فر مالی ہے اللہ تعالیٰ آپ کولڑ کا دے گا اور اس کا نام بھی خود رکھا ہے بیجی علیہ السلام۔حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا اَنّی یَکُونُ لِی عُلْمٌ "میرے اِن بچہ کیے ہوگا برصانے کی وجدے میری کمرٹیڑھی ہوگئ ہے وَاشْتَعَلَ الوَّاسُ شَیْبُ اسرے بال سفید ہوگئے ہیں۔ الله تعالى كفرشة في كهارب تعالى ك ليكونى كام مشكل بيس ع قَدْ خَلَفْتُكَ مِنُ قَبْلُ وَلَمْ مَكُ شَيْفًا [مريم: 9] حقيق من في تحقي بيداكياس من يبليا ورنبين تح آ پ کوئی چیز۔'' حضرت زکر یا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی ہتلا و کہ جس ہے میں سمجے جاؤں کے میری بیوی باامید ہوگئ ہے۔ فرمایان ان ایس ہے کہ آن الا سُکے لِلم النّاس فَسَلْتَ لَيَهَالِ سَوِيًّا [مريم: ١٠] تين راتون كاذكر بمى باور تين دنون كاذكر بمى بهكرآب لوگوں سے بات كرنا ما بي محالة آب كى زبان نيس ميلے كى ۔ الله تعالى ك ذكر ميس كوئى ر کا د ثنیس ہوگی اور ہوگی بھی زیان ٹھیک سی تکلیف یا بیاری کی وجذے رکا وثنیس سے گی۔ چنانچے حضرت بجی علیہ السلام پیدا ہوئے جوان کے بچیج جانشین ہے۔ الله تعالى فرماتے بیں ف است جَبُنَا لَمَهُ لِيس بم نے قبول كى اس كى دعا وَ وَهَبُنَا

لَـهُ يَحُينَى اوربهم نه عطاكيازكر ياعليه السلام كويجي عليه السلام وَأَصْلَحْنَا لَـهُ زَوْجَهُ اور ہم نے درست کر دی ،ٹھیک کر دی ان کی بیوی۔ جو بانجھ بن کی وجہ سے تقص تھا وہ دور کر ویا۔ جائز عملیات کی کتابوں میں ہے کہ جوشخص اخلاص کیساتھ اس دعا کو پڑھے رَب لا تَذَرُنِي فَرُدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ الْزربِ تعالَى كَاطرف بِاولا وكا منظوري هو كَتَاتُو اولا دیلے گی اورا گرانتُد تعالیٰ کی طرف سے منظوری نہ ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگااولا درب تعالى بى فرين ہے۔ سورة شورى آيت تمبر ٢٩٥٠ - ٥٥ ميں ہے يَسهَبُ لِمَنُ يَّشَاءُ إِنَاقًا " بخشاب جس كوجا بتاب ينيال ويَهَبْ لِمَنْ يَسْآءُ الذُّكُورَ اور بخشاب بس كوجا بتا ب بني أو يُزَوَّ جُهُمُ ذُكُرْ انَّا وَّاِنَاتًا يَا جُورُ حِجُورُ حِدِيًّا حِبْثُهُ بِيمُمِيل وَ يَجْعَلُ مَنُ يَّشَاءُ عَقِيلُمًا اور بناديتا ہے جَسَ كوجا ہتا ہے بانجھ۔''حضرت عائشہ رضي الله تعالیٰ عنها کی طبعی خواہش تھی کہ دب تعالی مجھے کوئی اولا ددے مگر رب تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں تھی تنہیں ملی۔حالانکہ امام الا نبیاءاللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ شخصیت کی بیوی ہیں \_ تو مقدرنبیں تو کیچہ بھی نہیں ہے۔

حضرت عا نشهصد یقیه کی طبعی خوامش تھی اللہ تعالی مجھے اولا دو ہے ! ایک دنعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اینے بھانچے عبد اللہ ابن

ایک و تعظم سے عالتہ صدیقہ رسی القد تعالی عنہا ہے اپنے بھا ہے عبدالقد ابن زبیر جو حضرت اساء بنت صدیق اکبر ﷺ کے لڑے ہیں کو گود میں بٹھایا ہوا تھا۔ قرمانے لگیس رب تعالی جھے بھی کوئی بچہ دیتا تو میں بھی خوشی کرتی ۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا یہ تیرا بھانجا ہے یہ بھی تیرا بچہ ہاں کو میٹا بنالو۔ تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر ﷺ بیٹا بنالیا اور انہی کی نسبت سے ان کی کنیت ہے میران ہوتا ہے انہی کی نسبت سے ان کی کنیت ہے میران ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو اولا دنہیں تھی دہ اُم عبداللہ کیے ہوگئیں ؟ وہ اصل کے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو اولا دنہیں تھی دہ اُم عبداللہ کیے ہوگئیں ؟ وہ اصل

میں بھانے ہیں اور حضرت اساءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔آپ ﷺ نے فر مایا یہ تہمارا بیٹا ہے۔رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ہم آپ نہیں سمجھ سکتے۔

تو الله تعالى نے حضرت زكر يا عليه السلام كى دعا كو قبول فر مايا بيوى كو تھيك كر ديا اور يَجِي عليه السلام عطافر مائ - كيول؟ إنَّهُ مَ كَانُوا يُسلُّوعُونَ فِي الْمُعَيُّواتِ بِيَتُكُ وه تصح جلدی کرتے نیک کاموں میں۔ ہم تو دنیا کے کاموں میں دنیا کمانے میں جلدی کرتے ا ہیں اور دین کے بارے میں بڑے لا پر واہیں۔وہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آ كرد في السُن كرت تصحالانك مين حكم ب فساست فو السنورة البقره] "نيكيول مين أيك دوسر عسة كرير صنى كوشش كرور" وَبَدْ عُولَنَّا وَغَبّا وًّ رَهَبُ اور ہمیں یکارتے تھے شوق کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔خوشی اور تمی میں ہمیں بی ایکارتے تھے۔ایسے نہیں کہ تی آئے تو کوئی اور حاجت روا ،مشکل کشااور دستگیر ہوجائے اورخوشی اور راحت آ جائے تو کسی اور جگہ دیکیں چڑھانے لگ جا کیں۔وہ ہر حال میں اپنے رب بى كويكارتے تھے و تحالُوا لَنَا خُشِعِيْنَ اوروہ تھے ہارے سامنے عاجزي كرنے والمدووالله تعالى كى مخلوق ميس سي كس سي بيس ورت يض والميسى والميسى اوراس بى بى كا بھی ذکر کرو آخصنت فرجها جس فے حفاظت کی این ناموں کی ،اپی محرمگاه کو تحفوظ ركها فَلْنَفَهُ عَنَا فِيْهَا مِنْ رُوْحِنَا لِيس بِمُونَى بِم نے اس لِي بِي بِي بِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا روح وَجَعَلُنْهَا وَابْنَهَا اللَّهُ لِلْعَلْمِينَ اورجم في بنايا ال كواوراس كي بين كو نشاني | جہان والوں کے لیے۔

یقصیل آپ جھزات سورۃ سریم میں سے ہیں کہ جھزت سریم علیہاالسلام جب جوان ہوئیں سولہ سترہ سال کی عمرت مکان کے شرقی کونے میں دود یوار دں کیساتھ کپڑالٹکا

کر عکیل کیا سادہ زبانہ تھاغنل کے بعد کپڑے پہنے تو دیکھا کہ ایک صحت مندنو جوان کھڑا ب، هَبرا كَني فرما نَ لَكِيل إِنِّي أَعُوذُ بالرَّحْمَن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيًّا [مريم: ١٨] '' میں پناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے۔'' تو یہاں سے چلا جا۔ خیال گزرا کہ تنہائی میں کسی برے ارادے ہے آیا ہے۔وہ حقیقت میں حضرت جرائیل عليه السلام تص فَتَه مَثَّلَ لَهَا بَشَوًا سَويًّا "ومتمثل بوع ان كمامناك يورب انسان كى شكل ميں - "فرمايا بي بي ! ۋرنے كى كوئى ضرورت نبيس ب إنسف أن وسول رَبِّكَ " مِن تَوْ آبِ كِيرب كالجميجاء وافرشته ءوں جبرائيل عليه السلام ـ" تا كه آپ كولا كا دون اورلڑ کا اس طرَّح دوں گا کہ میں بدن میں بھونک ماروں گارب تعالیٰ آپ کے بدن میں بیج کا وجود بنادے گا۔ حضرت مریم علیہاالسلام نے کہا آٹنی یَکُونُ لِی عُلامٌ وَلَمُ يَسَمُسَسْنِيُ بَشَرٌ وَلَهُ أَكُ بَغِيًّا [مريم: ٣٥] [كهال يه هوكامير \_ لياركا ورئيس حیوا مجھے کسی انسان نے اور نہیں ہوں میں بدکار۔'' میری شادی نہیں ہوئی کہ جائز طریقے ہے ہوا ور میں نے نا جائز بھی کوئی حرکت نہیں گی۔ یہی دوطریقے ہیں بچہ ہونے کے۔اللہ تعالى كمعموم فرشت نه كها تحذ لك الله يَعُلَقُ مَا يَشَاءُ [آلعران: ٢٥] "اى طرح البند تعالی پیدا کرتا ہے جو جا ہتا ہے ۔'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا آئموے ہیں چونکہان کا والد کوئی نہیں ہے اس لیے رب تعالی فرماتے ہیں کہ و جسف لنہ ہا ى الشبَهَ الله لَلْعَلْمِهُ وَالربنايام في مريم عليها السلام اوراس سے بيني عليه السلام كو نشانی جہان والوں کے لیے کہ بی بی کو بغیر خاوند کے بیٹا ملااور بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ عیسائیوں کے غلط نظریہ کارد 🤃

بات مجھ لیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ

جحرت کے نویں سال رجب کے مہینے میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آنخضرت ﷺ کے پاس آیا مناظرہ تو نہ ہواسرسری گفتگو ہوئی ،مناظرہ ہی تمجھلو۔ایک یا دری بولا کہ آپ بتا ئیں اگرعیسیٰ علیہ السلام کا والد اللہ تعالیٰ نہیں ہے معاذ اللہ تعالیٰ تو پھر کون ہے؟ سورہ آ ل عمران آیت نمبره ۵ میں اس کا جواب ہے إنَّ مَسْلَ عِيْسندَ عِسُدَ اللَّهِ كَمَشَل ادَمَ " بيتك عيسى عليه السلام كى مثال الله تعالى ك بال البي ب جيسة وم عليه السلام خسلَقَهُ مِنْ تُــرُاب بِيدِ اكيا الله تعالى نے آ م عليه السلام كوئى ہے۔ "اگر بغير باب كے بيدا ہونا دليل بالله تعالى كے بينے ہونے كى تو پھرآ دم عليه السلام تو مال باب دونوں كے بغير بيدا ہوئے میں ورند بتلاؤ آوم علیہ السلام کا باپ کون ہے اور ان کی مال کون ہے؟ للبذا کہونا کہ آوم علیہ السلام رب تعالی کے بیٹے ہیں اور تم سب رب تعالیٰ کے بوتے یر بوتے اور نور سے ہوئے معاذ الله تعالى كتني صاف آيتي جي مجھنے كے ليے كھيلى عليه السلام كوالله تعالى نے آدم علیہ السلام کی طرح کلمکن سے پیدا فر مایا ہے بغیر باپ کے جس طرح آ دم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے بغیر ماں باپ کے۔

## مرزا قادیانی کی زبان درازی:

کی باپ اور بہن بھائی بھی بنا ڈالے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب و کشتی نوح الله کا باپ اور بہن بھائی بھی بنا ڈالے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی کتاب و کشتی نوح الله کا دیان صفح نمبر ۱۱ پر تکھا ہے کہ مولوی بری بری چیز ہوتے ہیں۔ پھر مولوی کو حرف بھی کے لحاظ سے گالیاں دی ہیں الف سے الووغیرہ۔ کہتا ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں ہیں عیسی علیہ بالسلام کی تو بین کرتا ہوں میں تو عیسی علیہ السلام کی تو بین کرتا ہوں میں تو عیسی علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہوں اس کی مال کی تعظیم کرتا ہوں اس کی مال کی تعظیم کرتا ہوں اس کے چھے بہن بھائیوں کی ہوں ان کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں اسیسی علیہ السلام کے چھے بہن بھائیوں کی

تعظیم کرتا ہوں مجھ سے زیادہ احرّ ام کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے تعظیم کہ رب تعالی فر ماتے ہیں میں نے بغیر باپ کے بیدا کیا ہے اور پاکھتا ہے کہ پوسف نجار والدہے۔رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کوا کیلا پیدا کیا اور اس نے جیم بہن بھائی بنا ڈالے اور اس کی ایک کتاب ہے" تریاتی القلوب" اس میں اکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین واویاں اور تین تانيان زنا كاراوركسي عورتنل تحيس لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم .. اس موضوع برمولانا شبیراحد عثانی " نے ایک رسالہ لکھا''الشہاب اللّاقب''ظفراللّٰہ قادیانی (جویا کستان کا وزیر خارجہ تھا) نے اس پر یابندی لگوائی تھی۔ برواعلمی رسالہ ہے علاء کا ایک وفد گورنر پنجاب سردارعبدالرب نشتر کوملاحوالے پیش کیے کہ اس میں جو پچھ لکھا ہے وہ حقیقت ہے وہ حوالے س کررویز ااور کہا کہ علماء کی چیخ ایکار بالکل سیح ہے لیکن میں مجبور ہوں ملازم ہوں تم اد پر رابطہ کرو۔اب مرزائیت کا خطرہ کم ہے چونکہ اس پر بڑا کام ہو چکا ہے اور رافضیت کا خطرہ زیادہ ہے۔معلوم ہیں ہارے بادشاہ ایران ہے کیا آرڈر لے کرآئے ہیں اس بات کو بھولنا نہیں نوٹ کرکیں کہ یا کتبان کے لیے اس دفت سب سے بڑا فتندرافضی اور شیعہ ہے۔ رب تعالى فرمات بين إنَّ هلسذة أمُّنت خسم مِينك بدلوك بين تهارا كروه أمَّة وً اجهدَ في اليك بي كروه - بيجن بزركون كاذكر بواب نوح عليه السلام ، ابراجيم عليه السلام ، ابوب عليدالسلام، زكريا عليدالسلام، واؤ دعليدالسلام، سليمان عليدالسلام، اساعيل عليدالسلام وعلى هذا القياس بيهيا كروه أيك بي كروه تفا وأنسا رَبُكُم اور من تمهارارب مون فَاعُبُدُون لِينَ تَم عبادت ميري كرتاان كي ندكرناية يَغْبر بين خدانبين بين وَتَفَطَّعُوْ آ أَمْ وَهُمْ بَيْنَهُمُ اورلوكول في اينامعاملة بس مين كلا يكرليا -كوني يجهبن كياكوني كي المياسي المياسي وين يرندر إورشك ندكرين مكل إلينا داجعون سب كسب مارى

ذعيرة البينان (١٣١)

طرف بی لوٹ کرآنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ نمٹ لیس گے۔



فكن يعمل من الطولات وهُومُومُ ومن فكا كُفْران لِسَعْية وَإِنَّا لَكَ كَانِبُونَ وَحَرْمُ عَلَى قَرْيَةٍ آهُلُكُنْهِ ۖ آيَّاكُمْ لَايِرْجِعُونَ ۗ حَتَّى إِذَا فَيْحِتُ يَأْجُوْمُ وَمَأْجُوْمُ وَهُمْ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ تِنْسِلُوْنَ®وَ اقْتَرَبَ الْوَعْنُ الْحَقِّ فَإِذَاهِي شَاخِصَةً أَبْصَارُ الآنِينَ كَفَرُوا لِيُويَلِكَا قَنَ كُنَّا فِي عَفَلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بِلُ كُنَّا ظلِمِينَ ﴿ إِنَّاكُمْ وَمَا تَعَبُّدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَصَبْ جَعَلْمُ اَنْتُمْ لَهَا وَالِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَوْ لِآلِهِ الْهَا مَّ مَا وَرَدُوهَا وَ كُلُّ فِيهَا خُلِلُ وَنَ الْهُمْ فِيهَا زُفِيْرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَهُمَعُونَ الْ فَسَمَنُ يَعْمَلُ بِس جَعْضُ مُل كرے كامِنَ الصَّلِحْتِ الْيَحْدِ كامول كا وَهُ وَ مُؤْمِنٌ بِشُرَطِيكِهِ وه موكن بو فَلاَ كُفُوانَ بِس تأقدري بَيْس كَي جائے كَي لِسَعُيهِ الكَى محنت كَى وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اوربيتك بم الكولكين والله بين و حَوامٌ اور لازم ہو چکا ہے عَلٰی فَرُیَةِ السِّتی پر اَهُلَکُنْهَ آجسکوہم نے ہلاک كياب أنَّهُمُ لَا يَرُجعُونَ كربيتك وهُبين لوثين كَ حَتْمَى إِذَا فُتِحَتْ مِّنُ کُلِّ حَدَب اوروہ ہراو کِی جگہ سے یَّنْسِلُوْنَ پیسلتے ہوئے جلے آئیں گے وَ الْقُتَسرَبَ اللَّوعُدُ اللَّحَقُّ اورقريب بوكاوعده سي الحَل اللَّهِ عَلَى اللَّهِ تَصديبهوكا شَاخِصَةُ اَبُصَارُ الَّذِيْنَ تَحْلَى روحا كَيْنِ كَا تَكْصِينِ انْ لُولُونِ كِي تَحْفَرُوْ اجْوَكَافر

بین باویلنا کہیں کے ہائے افسوں ہارے اوپر قَدْکُنا فِی عَفُلَةٍ مِنْ هذا تحقق سے ہم عظت میں اس چیز کے بارے میں بَلُ مُکنا ظلِمِینُ بلکہ ہم ظالم سے اِنْکُم بیشکتم وَمَا تَعُبُدُونَ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو مِنْ دُونِ اللّهِ الله تقائی سے نیچے نیچ حَصَبُ جَهَنَم کا ایندهن ہو نگ اُلْتُم لَهَا الله تعالی سے نیچے نیچ حَصَبُ جَهَنَم کا ایندهن ہو نگ اَلْتُم لَهَا وَارِدُونَ تَم اس میں وارد ہونے والے ہو لَوْکَانَ هَوْ لَآءِ الِهَةَ الرَّهوتے سے الله مَّا وَرَدُوهَا توندوارد ہوتے دوزخ میں وَکُلِّ فِیْهَا خَلِدُونَ اور سب کے الله مَّا وَرَدُوهَا توندوارد ہوتے دوزخ میں وَکُلِّ فِیْهَا خَلِدُونَ اور سب کے الله مَّا کہ وَارِد ہوتے دوزخ میں وَکُلِّ فِیْهَا خَلِدُونَ اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لَهُمُ فِیْهَا ذَفِیْرٌ اِن کے لیے اس جہم میں گدھے کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ اور وہ اس دوزخ میں میں گئیں۔ کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ اور وہ اس دوزخ میں میں گئیں۔ کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ اور وہ اس دوزخ میں میں گئیں۔ کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ اور وہ اس دوزخ میں میں گئیں۔ کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیْهَا لَا یَسُمَعُونَ اور وہ اس دوزخ میں میں گئیں کے ایس میں کے ایک کُمُونِ کَا وَارِدُ مِی اس کُونَ کَا الله کُمُونَ کَا الله کُمُونَ کُمُونُ کُمُونَ کُمُونِ کُمُونُ کُمُونَ کُمُونُ ک

اس سے پہلی آیت کا آخری جملہ ہے کی آلینا رجعون سب کے سب ہاری طرف لوٹ کرآنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بچی عدالت میں قیامت والے دن پیش ہونا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَصَن یُعُمَلُ مِن الصَّلِحٰتِ پی جو تحص مُل کرے گاا ہے کا مول کا اور زے اچھے کام معتر نہیں ہیں و ہُو مُونِ بشرطیکہ وہ موکن ہو۔ موکن ہے اور ایجھے کام کرتا ہے فَلا کُفُر اَن لِسَعْیہ پی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی محنت کی بلکدا یک کرتا ہے فَلا کُفُر اَن لِسَعْیہ پی ناقدری نہیں کی جائے گی اس کی محنت کی بلکدا یک شکی کا اجروں گنا ملے گا اور جو نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجرات سوگنا ملے گا وار جو نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجرات سوگنا ملے گا ور جو نیکی فی سبیل اللہ کی مدیس ہوگی اس کا اجرات سوگنا ہے گا سے تھم اس کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں لکھنے اس کے تھم ہے اور کی سے آس کے قرشی کی دیتے ہے اور کی کندھے پر بیٹھا ہے اور بیاں لکھنے والا وا کیس کندھے پر بیٹھا ہے اور بریاں لکھنے والا وا کیس کندھے پر بیٹھا ہے اور قبیل کھنے والا وا کیس کندھے پر بیٹھا ہے اور قبیل لکھنے والا وا کیس کندھے پر بیٹھا ہے اور قبیل لکھنے والا وا کیس کندھے پر بیٹھا ہے عن الْسَمِیْن وَعَنِ الْسُمَالِ فَعِیْدٌ [ سور و ق

دو فرشتوں کی ڈیوٹی ون کی ہے اور دو کی رات کی ہے اور ان کی ڈیوٹیاں نماز کے وقت تبدیل ہوتی ہیں مثلا اب جبتم نے فجر کی نماز شروع کی اور اللہ اکبر کہا تو اس معجد کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں محلے کے سب فرشتوں کی ڈیونی بدل گئی رات کے فرشتے بدل كَ وَلَ كَفَرَ شَتُول فِي عِارِج لِالما مِن الله فَطُ مِن قُول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ ت ٢٦] '' نہیں بولنا وہ کوئی لفظ مگراس کے پاس ایک نگران ہوتا ہے تیار۔'' جوفوراً لکھ لیتا ے۔ نیکی ہے تو فوراُلکھی جاتی ہے برائی ہے تھوڑ اساوقغہ کرتے ہیں کہ شایدیہ بندہ تو بہ کر لے اگر تو یہ کر لے تو پھر نہیں لکھتے پھر تو یہ کھی جاتی ہے اور وہ نیکی ہوگئی۔ تو فرشتے نیکیاں بدیال لکھتے ہیں۔قول بھی بغل بھی آتھوں کے اشارے بھی اور بیسارا لکھا ہوا قیامت والدون سامنة تن كااورالله تعالى فرماكيس ك إفرا كتنبك تحفى بنفيسك الْهَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا [بن اسرائيل:١٣] "يرُها يَن كَتَابِ كَافَى بِيرِ الْفَسِ آج كے ون تجھ پرمحاسبہ کرنے والا۔'' دنیا میں کوئی پڑھنا جانتا ہے یانہیں جانتا وہاں سارے اپنا اعمال نامه خود پڑھیں گےسب کواللہ تعالیٰ ادراک وشعور عطا فر مائے گاتھوڑا ساپڑھے گا رب تعالی فرمائیں گے ذرائھ ہرجا! اَ قَدُ ظَلَمَکَ کَتَبی " کیامیرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟" جو پچھ تونے کیا اور کہا ہے وہی پچھ لکھا ہے تا۔ کمے گا ا ہے پروردگار! جو کچھ کہا تھا اور جو کچھ کیا تھا دہی لکھا ہے۔ فر مائیں گے اچھا اور پڑھو۔ جب میچھ صفحات پڑھ لے گا رب تعالیٰ فرما ئیں گے بتلا بندے میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تونہیں کی ؟ کے گانہیں۔ تو بندہ اپنااعمال نامہ خود پڑھے گا اور یہ جتنی باتم من نے کی ہیں سبقر آن یاک میں موجود ہیں۔ تو فرمایا فلا تُحفُر ان لِسَعْیه اس کی محنت کی نا قدری نہیں کی جائے گی اور بیٹک ہم اس کو لکھنے والے ہیں۔

### اعمال لكصنے كى وجه:

کسی سائل نے سوال کیا کہ یوں لکھتے ہیں؟ فر مایا ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے انگال کا انکار کریں گے۔ جب پہلی پیٹی ہوگی کہ بٹلا وَ وہ تہارے شریک ہیں جن کے متعلق تم بزے وعوے کرتے تھے؟ کہیں گے وَ اللّٰهِ وَبِنَا مَا کُنّا مُشْرِ کِینُنَ [انعام: ۴۳] می بزور وعوے کرتے تھے؟ کہیں گے وَ اللّٰهِ وَبِنَا مَا کُنّا مُشْرِ کِینُنَ [انعام: ۴۳] دوستم ہے اللّٰہ تعالیٰ کی جو ہمارا پر وردگار ہے نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ "پھر اللّٰہ تعالیٰ فرما ئیں گے اپنی کتاب پڑھو ہو پھر اقرار کریں گے۔ یہ باتی مختلف اوقات میں ہوں گی۔ فرمایا وَ حَوامٌ یہاں جام کامعنی لازم اور واجب ہے۔ اور مقررا ور لازم ہو چکا ہے عملی فرمایا وَ حَوامٌ یہاں جام کامعنی لازم اور واجب ہے۔ اور مقررا ور لازم ہو چکا ہے عملی فرمایا و حَوامٌ یہاں جام کامنی آ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا کہ انْ ہُم لا یَوْجِعُونَ بیشک وہمیں نوٹیس گے دنیا کی طرف۔

## خرق عادت کے طور برمردہ دنیا میں آسکتا ہے:

قانون بہی ہے کہ جواس دنیا ہے گیا ہے واپس نہیں آئے گا۔ ہاں! مجزے اور خرق عادت کے طور پرمردوں کا زندہ ہونا قرآن پاک میں موجود ہے۔ موئی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کو ناخق قل کر دیا گیا تھا یہ قضیہ موئی علیہ السلام کے سامنے بیش ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان کو کہوا یک بیل ذن کر کے گوشت کا کلوا مقتول کے بدن پر مارووہ زندہ ہوکر بتلا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ مارووہ زندہ ہوکر بتلا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے۔ قرآن پاک میں فدکور ہے کہ وہ زندہ ہوا۔ موئی علیہ السلام سترآ دمیوں کو کوہ طور لے گئے، رب تعالیٰ کا کلام من کر کہنے لگے ہمیں کیا معلوم کون بول رہا ہے؟ جن بول رہا ہے، فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے کہ فرشتہ بول رہا ہے اللہ جھر قرآ یقرہ: ۵۵] ' ہم ہرگزآ پ کی قصد بی نہیں کریں گئے کہ ہم و کھی لیں اللہ جھر قرآ یقرہ: ۵۵] ' ہم ہرگزآ پ کی تصدیق نہیں کریں گئے بہم و کھی لیں اللہ تعالیٰ کو ظاہر۔' اللہ تعالیٰ نے ان بر بحلی

н

گرائی دہ سر کے سر ہلاک ہوگئے۔رب تعالی نے موئی علیہ السلام کی معاسے ان کوز ندہ کیا فہم بَعَثْنا کُمْ مِنُ جِبَعَدِ مَوْتِ کُمُ '' پھراٹھایا ہم نے تم کوتہاری موت کے بعد۔' ای طرح حضرت جوڑ قِبْل علیہ السلام کی قوم کا دافعہ بھی دوسر ہے پارے میں آتا ہے۔ ان کی قوم کے ہزار دوں لوگوں نے جہاد سے بھاگ کرجنگل میں ڈیرالگالیا۔رب تعالی نے فرمایا سب مرجا دوں آٹھ دن کے بعد اللہ تعالی نے ان کوزندہ کیا اور بتایا کہ جہاد سے کوئی نہیں مرتاجب تک زندگی باتی ہواور جس نے مرنا ہے دہ گھریں ہو پھر بھی موت آجائے گ۔

حضرت خالد بن وليدر الله كموت كاواقعه:

حضرت خالد بن ولید ﷺ موت کے وقت بڑے روتے تھے۔ساتھی عما دت کے لیے آتے تو کہتے حضرت آپ صحابی ہیں اور جہادییں بڑے کارنامے سرانجام دیئے ہیں شام کاعلاقہ آب کے ہاتھ یر فتح ہواہے آخرت کے لیے بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے کیون روتے ہو؟ فرماتے اس وجہ ہے نہیں روتا کہ مجھے کوئی آخرت کی فکر ہے کہ کیا ہے گا؟ روتا اس لیے ہوں کہ میرے سرے لے کریاؤں تک کوئی عضوا بیانہیں ہے جہاں کا فرکی تکوار ، نیز ہیا تیر نەلگا ہوگر میں شہادت سے محروم رہا ہوں اس کیے روتا ہوں ۔غز وہ موتہ میں جب حجنڈا حضرت خالد بن وليده الله عن يكر اتو آتخضرت الله في فرما يا أحَد الرَّايَة سَيُف مِنُ مُسُوُفِ السُّبِهِ ''اللّٰہ تعالٰی کی تکوار دں میں ہے ایک تکوار نے جھنڈا کیڑلیا ہےاب فتح ہو گی۔'' کیونکہ خالد بن ولید ﷺ کوآنخضرت ﷺ کی یاک زبان سے سیف اللہ کا لقب ملاتھا تو اس تکوارکوکون تو رُسکتا تھا۔علماءفر ماتے ہیں کہاس لیےوہ شہید نہیں ہوئے اگروہ شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ اللہ تعالی کی تلوار کو کا فروں نے تو ژ دیا ہے۔ تو خیر قاعدہ یمی ہے کہ جس بستی کواللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیاوہ واپس دنیا میں نہیں آئے گی مگرخرق عادت کے طور

پز

-1

## سام، حام کی اولاد:

الله تعالى فرماتے بیں حَتْبَى إِذَا فُتِبَحَتْ يَاجُو جُ وَمَا جُوْجُ يَهَالَ لَكُ كَه جب كھولے جائيں كے ياجوج ماجوج وَهُمْ مِنْ كُلّ حَدَب يَنْسِلُونَ اوروہ ہراونے ملے اور پہاڑی سے بعنی ہراو تحی جگہ سے تھسلتے ہوئے چلے آئیں گے نیجے ۔حضرت نوح علیہ السلام کے جار ہے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی ۔ ایک کا نام یام تھا اور اس کا لقب کنعان تھا جو ایمان نہیں ال یا تھا باتی تنیوں بینے حام ،سام ، یافث مسلمان ہوئے رحمہم الله تعالی \_ان کی آ گئے نسلیں چلی ہیں۔سام کی اولا دمیں عربی ، فاری اور روی ہیں اور حام کی اولا دمیں حبثی اورسوڈ انی ہیں اور یافٹ کی اولا دہس ترکی ،افغانی اور یاجوج ماجوج ہیں ۔ بیجین ،روس اور منگولیا کےلوگ بیسب یا جوج ماجوج کی نسل سے ہیں۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی چین کی ہے، ایک ارب سولہ کروڑ۔ اتن آبادی اور کسی ملک کی نہیں ہے۔اس کے بعدد دسرے تمبر پر ہندوستان ہے جس کی آبادی نوے (۹۰) کروڑ کے قریب ہے۔ امریک کی آبادی جالیس کروڑ ہے اور روس کی آبادی تقریباً بتیس (۳۲) کروڑ ہے۔ باتی ملک چھوٹی چھوٹی آباد یوں والے ہیں بنگالی ہم سے زیادہ ہیں ان کی آبادی پندرہ کروڑ کے قریب ہے اور ہم بارہ کروڑ ہیں۔ تو چین آبادی کے اعتبارے اس وقت دنیا کاسب سے بڑا ملک ہے چین میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دس کروڑ ہے پہلے ان پر حکومت کی طرف ے پابندیاں تھیں ابتھوڑی تھوڑی رہائی ملی ہے۔ گزشتہ سال چین کے ایک عالم میرے یاس دورہ تفسیر پڑھ کر گئے ہیں انہوں نے وہاں بڑا کام کیا ہے۔ چین کےمسلمان اسلام ے دا قف تبیں ہیں بس سیجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں حکومت چین نے ان کود با کرر کھا ہوا

ہے اور یکی حال روس کا ہے تقریباً چھ کر دڑ مسلمان روس میں ہیں۔ روی انقلاب کے بعد
وہاں کے بزرگوں نے تہد خانوں میں جھپ کران کو کلمہ سکھایا اور بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں۔
اب وہ اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں باقی ان کوحلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اللہ کرے
کہ وہ لوگ دینی تعلیم سے آ راستہ ہو جا کمیں۔ ان باطل قو توں نے مسلمانوں کو ہر جگہ سے
مٹانے کی کوشش کی ہے۔

شاه ولی الله اورعلاء د بوبند کاامت براحسان:

الحمد بندا دعائیں دوشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خاندان کو اور علاء دیو بند کو کہ ان لوگوں نے ہندوستان ، پاکستان ، بنگلہ دیش ، افغانستان میں اسلام کی حفاظت کی ہے۔
یقین مانواگر بیلوگ نہ ہوتے تو ہمیں صحیح معنی میں کلمہ بھی ندا تا۔ اگرا تا بھی تو تمام بدعات میں آلود ہوکر آتا۔ خاندان شاہ ولی اللہ رحم اللہ تعالیٰ اور پھر علاء دیو بند کی شاخیں جہاں جہاں تقییں ، دبلی ، سہاران پور ، ڈھائیل وغیرہ میں ان حضرات نے بڑی محنت کی ہان حضرات کی خدمات کا اندازہ تو وہ آدی لگاسکتا ہے جس کورین کے ساتھ دلچیں ہو۔ تاریخ وکے بھراے معلوم ہوگا ور نہان حضرات کی خدمات کا علم نہیں ہوسکتا۔ المحد للہ! ان علاقوں میں لوگوں کو فرائض کا بھی علم نہیں میں لوگوں کو فرائض کا بھی علم نہیں میں لوگ ستحب بڑیل کر کے جج عمرے کا ہے اور یہاں علاء کرام کی بحث کے نتیج میں ایسے لوگ بھی مستحب بڑیل کر کے جج عمرے کا ثواب کماتے ہیں۔ شرق بی سورج نگلنے کے بیدرہ منٹ بعد اشراق بڑھ کر جائے ہیں۔

تر مذی شریف میں حدیث ہے آنخضرت ﷺ نے فر مایا جوشخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور بیٹھی یاور کھنا کہ محض ذکر سے

قرآن وصدیث کے سننے کا بہت زیادہ تو اب عاصل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ادھر قرآن کا درس ہور ہا ہے اور وہ تنج گھمار ہے ہوتے ہیں ان کو پچھ بچھ نہیں آتی۔ اپنی جگہ فر آن وحدیث کا بچھنا بہت زیادہ تو اب ہے۔ ) جب سورج طلوع ہوجائے تو دور کھت اشراق کی پڑھے تو اس کو پورے تج اور عمرے کا تو اب ملتا ہے۔ آپ ہوجائے تو دور کھت اشراق کی پڑھے تو اس کو پورے تج عمرے کا ، پورے تج عمرے کے بعد فرماتے ہیں تح میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مستحبات کی بھی یا بیندی کرتے ہیں۔

ياجوج ماجوج يافث كي اولاد بين:

تویاجوج ہاجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بید حضرت یافت کی اولاد ہیں ہے ۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس ہیں اتحاد ہوگا ان کا ایک بلاک بنے گا۔ عیسائی ول سے مسلمانوں اور عیسائیوں کا آپس ہیں اتحاد ہوگا ان کا ایک بلاک بنے گا۔ عیسائی ول سے مساف نہیں ہو تکے وہ مسلمانوں کو قربانی کا بحرابنا کیں ہے پھران کی ان کے ساتھ لڑائی ہو گا۔ کی کے کہ مسلمانوں کو قربانی کا بحرابنا کیں ہوگیا ہے ایک وقت معلوب ہوگیا ہے فتم ہوگیا ہے ایک وقت آ گئی دوی اور ایک امر کی ۔ پھران کی آپس ہی لڑائی ہوگی اور آگے دو بلاک بنیں می ایک روی اور ایک امر کی ۔ پھران کی آپس ہی لڑائی ہوگی اور مسلمان بھی پیش پیش ہو تکے ۔

یا جوج ما جوج کی آمد پرعیسائیوں اور مسلمانوں کے حالات:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک او نجی جگہ اور علاقہ ہوگا بروا تھنڈا، وہاں باغات ہو نگے اس علاقے میں مسلمان اور عیسائی اسمے ہونگے مسلمان کہیں گے اسلام کی وجہ سے فتح ہوئی ہے اور عیسائی کہیں گے صلیب کی وجہ سے فتح ہوئی ہے اور آپس میں لڑ پڑیں گے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف استی (۸۰) ڈویژن نوج استعمال کریں گے۔ جب مطلب نکل جائے گاتو پھر بیحال ہوگا۔

دیکھو! طالبان جب روس کیخلاف ل<sup>و</sup>ر ہے تھے تو مجاہد تھے ،حریت پسند تھے جب امریکه کا مقصد بورا ہوگیا تو اب وہ دہشت گرد ہیں ان پرمقد مات جلتے ہیں ادر وہ جیلوں میں بند ہیں۔ ابھی سینکروں کی تعداد میں بحرین ،کویت اور سعود بدکی جیلوں میں بڑے ہیں بدامریکی ضبیث قوم ہے اور بیسب کھے دیکھ کربھی ہماری آئکھیں نہیں تھاتی۔ او بے حیا حكمرانو إتم سے زیاوہ بے حیااور بے غیرت كون ہے كہ ابھى تك ان كے دم چھلا سے ہوئے ہوجووہ کہتا ہے کرتے ہو۔اس وقت بھی یہاں ہماری حکومت مبیں ہے امریکہ کی ہے ہمارا صرف نام ہے ہم اس سے اشارے کے بغیر شلوار تیس ،کوٹنیس بدل سکتے۔ میں عوام کی بات بہیں کررہا حکمران طبقے کی بات کررہا ہوں۔ تو فرمایا جب یا جوج ماجوج کھولے جا کیں مع بر فيلے سے ينج تعسلتے ہو كئے وَ اقْتَسرَ بَ الْوَعْدُ الْحَقُّ اور قريب بوكا وعده سي فَالدَا هِيَ لِس قصديه موكا شَاخِصَة أَبُصَارُ اللَّذِينَ كَفَرُوْ الْحَلَى ره جاكي كَا تَكْتَيْ ال لوگوں کی جوکا فر ہیں۔ جب رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا تو آئکھیں کھلی كَ مَكُمُ رِهِ جِأْ تَسِي كَى اوركبين مِنْ يَسْوَيُلَنَا الْمِسْتُ بِمَارِى خِرَانِي السَّلَةُ فِي غَفُلَةٍ مِنْ هندًا محقیق ہم غفلت میں تصاس چیز کے بارے میں بَلْ کُنّا طلِمِینْ بلکہ ہم ظالم تھے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور رب تعالیٰ کی طرف لوٹائے جا کمیں مے تو پھرا لیسے ہی واویلا كريس كهدرب تعالى فرماتيس كے إنت محمّ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللّهِ بيتك تم اور ا جن کی تم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ ہے درے درے خصب جَهَنَّمَ جہنم کا ایندھن اور بالن ہونے اَنْتُم لَهَا وَارِ دُونَ اورتم اس دوزخ بی داخل ہونے والے ہو لَوْ کَانَ هَوْ اَلَا عِلَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

نیک لوگ جہنم سے بچالیے جائیں گے:

جس وقت ہے آئیں نازل ہو کمیں تو عبداللہ این زبحریٰ کی جو بڑا منہ بھٹ اور پر پیگنڈے کا ماہر تھا بعد میں حظام ہوگیا تھا اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے۔ کہنے لگا دیکھو جی اجمہ مظافر مائے ہیں کہتم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہوسب کے سب دوزخ میں جاؤے گئو عبادت تو عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے مہی علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ،فرشتوں کی بھی ہوئی ہے تو پھر ایسے دوزخ میں جانے کا تو کوئی حرج نہیں ہے جس میں یہ سارے ہو تھے۔ اس کا جواب کل کی آیات میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔



إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى أُولِيكَ عَنْمَا مُنْعَدُهُ لايستمعُون حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتُ أَنْفُنُّهُ ۼڵۮۏڹؖٛٷڒؽڿۯؙڹۿؙۄؙڵڣڒٷٳڵڴڮۯۅؾؾۘڬڡٞۿۄؙٳڵؠڵڸڴ ۿ۬ڹٙٳۑۅٛڡؙػؙۿؙٳڷڹؠٛػؙڬؙؾؙؗۿڗؾؙۅٛۼۯۏؽ؈ۑۅٛڡۯڟۅؠٳٳ؊ڰٳؖٛؖ كَطَيِّ السِّحِلِّ لِلْكُنْتُ مِ كَمَا بِكَ أَنَّا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ ۗ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَعِيلِينَ ﴿ وَلَقَالُ كَتَبُنَّا فِي الزَّيْوُرِمِنُ بَعْدٍ الذُّكُرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهُا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هٰۮ١ليَلْعُا لِقَوْمٍ عِيدِينَ ٥ وَمَآ اَرْسَلْنَكَ اللَّا رَحْمَةً لِلْعْلَيْمِينَ۞قُلْ إِنَّمَا يُوْخَى إِلَىٰ ٱتَّمَاۤ الْهَكُمُ الْهُ قَاحِلٌ فَهَالْ اَنْ تُمُرَّمُ سُلِمُونَ ®فَأَنْ تُولُواْ فَقُلْ اذَنْتُكُمُ عَلَىٰ سَوَآهِ وَإِنْ آدْرِيْ آقَرِيْكِ آمْرِبَعِيْكُ مِّأَتُوْعَدُوْنَ ﴿إِنَّا يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مِنَا تَكَثُمُوْنَ ®وَإِنْ أَدْرِيْ لَعَكُمْ فِتْنَهُ لَكُمْ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ﴿ قُلَ رَبِ الْحَكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتُصِفُونَ ﴿ فَإِلَّا

اِنَّ اللَّذِیْنَ بِیْنَک وہ لوگ سَبَقَتُ لَهُمُ کہ طے ہو پیکی ہے ان کے لیے مِنَّا ہماری طرف سے الْمُحسُنی بھلائی اُولَیْکَ عَنْهَا وہ لوگ اس دوز خ سے مُنْعَدُونَ وہ نیس مَعُونَ وہ نیس مَعْمُونَ وہ نیس مَعُونَ وہ نیس مَعْمُونَ وہ نوب کی مُعَمَّمُ مُعْمُونَ وہ نوب کے مُعَمِّمُ مُعْمُونَ وہ نوب کی مُعَمِّمُ مِنْ مُعْمِونَ مُعْمِونَ مُعْمُونَ وہ نوب کی مُعْمِیں میں میں کے جسید مُعُونَ مُعْمِر مُعْمِونَ مُعْمِونَ مُعْمِونَ مُعْمِونَ مُعْمِونَ مُعْمِر مُعْمِونَ مُعْمِر مُعْمِونَ مُعْمُونَ مُعْمِونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمِونَ مُعْمِونَ مُعْمُونَ مُعْمِونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمِونَ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونُ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونَ مُعْم

كى آجت وَهُمُ فِي مَا اوروه اس چيز بين الشُّهَ هَتُ أَنَّفُهُ هُمُ جَس مِينِ اللَّهِ كَ لَفْسَ عِابِينَ كَ خَلِدُونَ بميشهر بين كَ لَا يَحُزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْآكُبَرُ نَبِينَ مُ مين والعلى ال كوبرى يريثانى و تَتَلَقُّهُمُ المُمَلِّئِكَةُ اورمليس كان عفر شق اور كہيں كے هذا يَوُمُكُمُ بِيهمارادن بِ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ جس كاتم ے وعدہ کیا گیاتھا یَوْمَ نَطُوی السَّمَآءَ جس دن ہم لیمیٹیں گے آسان کو حَطَیّ السِّجلَ جِي لِيناجاتابِ بسة لِلْكُتُبِ كَابِول بِر كَمَا بَدَا فَآجِيها كهم نے پیدا کیا اوّل خسلت ابتداء مخلوق کو نُسعِیُدهٔ ہم لوٹا کیں کے وَعُسدًا عَلَيْنَا وعده بهار ع وأنَّا كُنَّا فَعِلِينَ بِينَكُ بِمُ كَرِفْ واللَّهِ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ بِينَك بم كرف واللَّهِ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ بِينَك بم كرف واللَّه إِن وَلَقَدُ كَتُبُنَا اورالبت خَقِيل بم نِلكه ويائه فِسي الزَّبُورِ زبور مِن مِسَعُدِ السَدِّكُو تقييحت كے بعد أنَّ الْآرُضَ يَسُوثُهَا بِيَثَكَ زَمِن كَوارث بوسَكَّ عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ مِيرِ عِنِيك بندے إِنَّ فِي هٰذَا بِيْك اس مِن لَبَـ لُغُا البند بنجادينا ب لِلقَوْم عليديْنَ اس قوم كے ليے جوعبادت كرنے والے بي وَمَا أَرُسَلُنُكُ إِورَ لِينَ بِهِي إِنَّ فِي إِنَّا رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ مُرَرَمَت كرتے ہوئے جہان والوں كے ليے فُلُ آپ كہددي إِنْهَا يُوخَى إِلَىٰ پخته بات ہے بیروی کی تئی ہے میری طرف أنسمَآ الله تُحمُ پخته بات ہے الدِتمهارا إلله وَّاحِدُ ايك بِي الله فَهَلُ أَنْتُمُ مُسلِمُونَ لِي كياتم مسلمان مونا عاسبة مو فَإِنَّ تَوَلُّوا لِسَ الروه كِفر جِائِين فَقُلُ تُو آبُ كَهد ين اذَّنْتُكُمُ مِن فِهر واركر ديا

کل کے سبق بین تم نے پڑھا اور سنا کہ اِنٹ کھم وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ

حصب جَهَدُم بیک تم اور جن کی تم اللہ تعالی ہے نیچے بیچے عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا
ایندھن ہیں۔اس پرعبداللہ ابن زبعریٰ جو بڑا زبان آور ،سیدز وراور پرو پیگنڈ اکرنے والا
آدی تھا اس نے مُدُّر مہ میں پرو پیگنڈ اشروع کردیا کہ دیکھو! ایک طرف تو محمہ وہا کہ ج ہیں کہتم عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو بیسی علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو،فرشتوں
کی عبادت کرتے ہو، تیفیمروں اور نیکوں کی عبادت کرتے ہواور دوسری طرف کہتے ہیں کہ
تم بھی اور تمہارے معبود بھی سب دوز نے میں جا کیں گے۔ بھر تو مزے ہو گئے کو ایر یعلیہ
السلام ، میسی علیہ السلام ، ابر اہیم علیہ السلام اور اساعیل علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ دوز نے
میں ہونگے ۔ تو اس پرو بیگنڈے کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت کر ہے۔نازل فرمائی۔
میں ہونگے ۔ تو اس پرو بیگنڈے کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت کر ہے۔نازل فرمائی۔ إِنَّ الَّـذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى بِيتُك وه لوك جن كے ليے طے ہو چكى ب، ہاری طرف سے بھلائی اُو لَینکَ عَنْهَا مُنْعَدُونَ وہ لوگ اس دوز خے سے دور رکھے جائیں گے۔ کیونکہ وہ نہ تو اس پر راضی تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی عبادت کرنے کا کہا ہے۔حضرت عزیرعلیہالسلام نے کب فر مایا ہے کہ میری عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا ہے کہ میری عباوت کرو ، فرشتوں نے کب کہا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں اور وہ معبود جنہوں نے اپنی عباوت کروائی ہے ،شرک کروایا ہے اوراس برراضی تھے وہ جہنم میں جائیں گے اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظامٌ تو دوزخ مےدورر کھے جائیں گے کا یسمنعون حسیستھا وہ ہیں سیں گےدوزخ کی آ ہٹ ، جھوں جھوں ۔ تنور یا کھٹی کی آ گ تیز ہوتو شوں شوں کی آ واز آتی ہے اور جہنم کی آ گ تو بردی تیز ہوگی۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ وہ نہیں سنیں سے جہنم کی آگ کی شوں شول ، استن دور موسكك \_ اور موسكك كهال؟ وَهُم فِي مَا اشْتَهَتُ أَنْفُسُهُمُ اوروهان خوشيول ميں ہو سنگے جوان كيفس جابيں مے خلدون ميشدر بيں مے يتم خلط محث نه کر وا ورالند نعالیٰ کے نیک بندوں کو پیار ہے پیغمبروں کومعبودان باطلہ کیساتھ نہ جوڑو۔

## بزرگون نے بھی شرک کی تعلیم نہیں دی:

ہے۔ آپ لا ہور جا کر دیکھیں سیدعلی جوریؒ کی قبر کوجس کولوگ دا تا در بار کہتے ہیں وہاں کتناشرک ہور ہاہے اور بدعات ہور ہی ہیں حالا تکہ یہ بزرگ ان چیز وں کومٹانے کے لیے آئے تھے نہ کہ پھیلانے کے لیے۔

فرمايا لَا يَحْدِزُنُهُمُ الْفَوْعُ الْآتُحَبُرُ نَهِينَ ثَم مِن واللَّكَانِ وَبِوى يريثاني، بڑی گھبراہب ۔وہ بڑی گھبراہٹ اس وقت ہوگی جب رب تعالیٰ کی عدالت ہے فیصلہ ہوگا کہ مجرموں کو دوزخ میں ڈالواورسب مجرموں کوسب کے سامنے دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس وقت الله تعالیٰ ان کو ہریشانی ہے بچائے گا۔ کیونکہ کسی کوآگ میں بھینکا جائے تو و يكيف والول كي بهي موش وحواس ار جاتي بير و تَسَلَقُهُمُ الْمَلْمَكَةُ اوران كساته فرشتے ملاقات كريں كے اوركہيں كے هذا يَوُمُكُمُ الَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ بيتمهارادِه دن ہے جس کاتمہارے ساتھ دعدہ کیا گیا تھا۔ وہاں فرشتے ان سے عقیدت کے ساتھ پیش آئیں گے،سلام کریں گے اور مبارک ہاد پیش کریں گے۔ بیلوگ جس وقت جنت کے قريب چليس جائيس مُحَرِّق وَقَالَ لَهُمُ خَوْنَتُهَا سَلاَهُ عَلَيْكُمُ طِبُتُمُ [ زمر:٣٠ ٤] "اور لتهين مشحان كودارو ننصرام موتم برخوش رهو فناذ خسكو ها خليديئ راخل هوجاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کیلئے ۔'' تو اللہ تعالیٰ کے نیک ہندے دوزخ سے دور کر دیتے جا تیں مے۔ کا فرکھتے تھے جب قیامت آئے کی تو ہدائے بزے بزے براڑ کہاں جائیں سے بدآ سان كهال جاكين مح؟ الله تعالى قرمات بين يَدوُمُ نَطُوبِ السَّمَآءَ كَطَيَّ السِّبِ لِيَ جَس دن ہم کبیٹیں سے آسان کو، آسان کو اکٹھا کریں سے جیسے بہتے کواکٹھا کیا جاتا ہے لِلْكُنْبِ كَتَابِوں يررتوجس طرح يرج خے كے بعد كتابوں كو بستے بيں لپيٹ دیتے ہوا ہے ہی سات آسانوں کولپیٹ ویں گے۔سورۃ الکہف آیت نمبرے میں ہے ویسؤ م نسیّب

الْجِبَالَ وَتَوَى الْآرُضَ بَادِزَةً "اورجس دن ہم چلائیں کے بہاڑوں کود کھے گاتوزین کوبالکل کھی ہوئی۔ "اللہ تعالی کے لیے کوئی کام شکل نہیں ہے۔ فرمایا سحما بَدَا فَا اَوَّلَ خَلْقِ نَّعِیدُهُ جَس طرح ہم نے بیدا کیا مخلوق کو پہلے ،ہم لوٹا کیں گے اسکو۔ پیدا ہونے کا تو کوئی انکارنہیں کرتا تھا کیونکہ ہرروز پیدا ہوتے اور مرتے دیکھتے تھے۔

#### مشرک قیامت کے منکر تھے:

الله تعالى فرماتے بین جس طرح بم نے تہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس طرح دویارہ بھی لوٹا کیں محے شرک قیامت کے بڑے مشریتے۔ایک دفعہ ابوجہل یا عقبہ ابن الی معیط برانی کھویڑی رومال میں لپیٹ کرلایا آنخضرت ﷺ کے یاس۔ کہنے لگا اے محمد ﷺ! اس بڈی کو ہاتھ لگا کر ذراد یکھیں۔آپ ﷺ نے ہاتھ لگا یا چونکہ بالکل بوسیدہ تھی ریزہ ریزہ بوكر كُمُر نے لگ گئ قبقهد لكاكر كينے لكا حَنْ يُسخى الْعِظَامَ وَ هِيَ دَمِيْمِ "ان بوسيده بْدِيون مِين كون جان دُالے كان كوكون زنده كرے كا؟ "فرمايا فَلْ يُسخييهَا اللهٰ أنْشَافَهَا أَوَّلَ مَوَّةِ [سورة يسين] "آبِفر مادين ان كوده زنده كرك كاجس في ان كويهل مرتبہ بیدا کیا ہے۔''وہ پیدا کرے گاجس نے حقیر قطرے سے بیدا کیا ہے،وہ پیدا کرے گا جس نے آسانوں اور زمینوں کو بیدا کیا ہے۔ فرمایا وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا کُنَّا فَعِلِیُنَ وعدہ ہے جارے ذمے بیٹک ہم کرنے والے ہیں۔تم ہماری قدرت کوئیس مانے اور یا در کھنا! وہ رب تعالیٰ کی ذات کے منکرنہیں تھے۔ وہ رب تعالیٰ کو مالک ، خالق ، رازق اور تمام اختیارات کامالک مانے تھے۔سورۃ المومنون آیت نمبر ۸۸میں ہے فسل آیان سے كهددي مَنُ بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلُّ شَيءٍ " كون ہے جس كے قبضہ قدرت ميں ہے افتيار برچزكا وَهُوَ يُسجينُ وَلا يُحَادُ عَلَيْهِ اوروه بناه ويتا بادراس كمقالب س

پناہ بیں دی جاسکتی اِن کُنتُم تَعُلَمُونَ اگر ہوتم جانے سَیقُولُونَ لِلَّهِ توبیہیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہال جزوی تعالیٰ کے پاس ہے ہال جزوی افتالٰ کے پاس ہے ہال جزوی افتیارات بزرگوں کو دیئے ہوئے ہیں۔ خدائی صفات بزرگوں کے لیے ٹابت کرتے ہے۔

آكالله تعالى فرمات بين وَلَفَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُور اور البت تحقيق بم في لك دیا ہے زبور میں ۔ زبوراللہ تعالیٰ نے داؤ :علیہ السلام کوعطا فر مائی تھی جنانچے سورۃ النساء میں ہے وَا تَيْنَا ذَاوُدَ زَبُورًا "أورداؤدعليه السلام كوہم نے زبورعطاكي-" مِنْ بَعَدِه اللِّهِ ثُحُو نَصِيحت کے بعد۔ پہلے ہم نے نصیحت کی حق کی یا تیں بتلا کیں پھریہ بات سمجھائی کہ جَونصائع كوقبول كرين كاوران يرعمل كرين كتواس كالتيجيه وكا أنَّ الْأَدُّ صَ يَسوِ ثُهَا عِبَادِی الصّلِحُونَ بِيتك زين ك وارث بوكل ميرے نيك بندے اس زين كى الله تعالى في خود قرآن ياك مين وضاحت فرما لك وسيد ق الله ين اتَّقُوا رَبُّهُمُ إلَى الْمَجَنَّةِ زُمَرٌ ا [زمر ٤٤٣]' اور جِلائے جائیں گے وہ لوگ جوڈرتے ہیں اینے برور د گار سے جنت کی طرف گروہ در گروہ حَتْسی إِذَا جَآءُ وُ هَا يَهاں تَك كدوہ جنت كے باس ينجيس ك وَفَي حَتْ اَبُو ابْهَا اور كمول جائيس كاس كورواز \_ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنْتُهَا اور کہیں گان کودارو فےاس کے سَلْمٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمُ سلامتی ہوتم پرخوش رہو فَادُخُهُ أُوهُا حَلِدِينَ يس داخل موجاو بنت من بميشدر بنوال وقَالُو ااورجنتي كمين ك التحمد لِلهِ الَّذِي تمام تعريفي الله تعالى كي لي صَدَفَنَاوَ عُدَهُ جس في عليه كيابهار من ساته الناوعده و أور تُسنَا الآرض اور بمين وارث بناياز من كا نَتَهَوا مِنَ الْحَنَّةِ بِمَ مُعِكَانًا بَكِرْتَ بِين جنت مِن حَيْثُ نَشَاءُ جِهَال بَعِي جَابِين فَسِعُمَ أَجُو السعنسلِمِیْنَ پس کیاا چھابدلہ ہے مل کرنے والوں کا۔ 'تواللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے ساتھ جنت کی زمین کی وراثت کا وعدہ کیا تھا اور وہ پورا کردیا ہے۔ اب باطل پرستوں نے جو بجیب فتم کی ٹھوکریں کھائی ہیں وہ بھی من لیں۔

ورا شت ارضی ہے مراد جنت کی وراثت ہے:

ا يك تقاعلامه عنايت الله مشر تي - اس كى كئى كتابيس بين " تذكره '' اور'' مقالات'' اور'' مولوی کا غلط ند ہب نمبر ا ،نمبر ا سے لے کر چودہ نمبر'' تک لکھی ہیں کہ مولوی کا ند ہب غلط ہےاورمیرااورمیر ہے ساتھیوں کا ندہب سیجے ہے۔ میں نے اس کے'' تذکرہ'' میں اس آیت کے متعلق بڑھا جواس نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو! قرآن کہتا ہے کہ نیک لوگ ز مین کے دارث ہوئے اوراس وفت زمین کی دراشت تو برطانیہ، روس ،امریکہ اور فرانس کے پاس ہےلہذا از روبے قرآن میمومن اور نیک ہوئے اور میہ جواسینے آپ کومومن اور تيك كيتے بيں اُولَيْكَ هُمُ الْكَلْفِرُونَ حَقًّا "يمي كِكَافر بين -"كونكه إن ك ياس کوئی حکومت نہیں ہے۔اس لیے میں نے آپ حضرات کوقر آن کریم سورہ زمر کی آیت نمبر م مے نکال کر دکھا دی ہے کہ وراشت ارضی سے مراد اس دنیا والی زمین کی وراشت مراد نہیں ہے بلکہاس سے جنت کی زمین مراد ہے۔ تا کہآ پ حضرات اس فتم کے باطل پرستوں کے ُوھو کے میں نہآ ئیں۔ نوعلامہ شرقی نے چودہ رسالے نکالے کہ مولوی کا ندہب غلط ہے۔ بیسب اسلام کے دشمن ہیں اور میری نفیحت کو یا در کھنا! بھولنا ند کسی نہ کسی روحانی شخصیت کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا۔ جس شخص کا کسی روحانیت والے بزرگ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اور جس نے کسی بزرگ کے جوتے نہیں اٹھائے اور ان کے یاؤں نہیں بکڑے وہ تھوکڑیں کھا تا ہے اسلام کے بیجھنے میں۔اس کواسلام مجھنیں آتا جا ہے کوئی بھی ہو۔

## مودودی صاحب نے قدم قدم پر مطوکریں کھائیں:

توزین سے مراد جنت کی زیمن ہے دنیا کی زیمن مراد نیس ہے۔ فرمایا إِنَّ فِسنی هلاً الْبَلْغًا بینک اس میں البتہ پہنچا دینا ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے ہم نے بات پہنچا دی ہے لیسف وَم عید بِنُن اس قوم کے لیے جوعبادت کرنے والی ہیں۔ فرمایا وَمَا اَرُسَلُنْکُ اے بی کریم ہے ہے اس بھیجا آپ کو اِلاً دَحْمَةٌ لِلْمُعلَمِينَ مُررحم اَرُسَلُنْکُ اے بی کریم ہے ہے جہان والوں پر رحمت کی ہے کہ آپ جیسا پیغیم ہم کرتے ہوئے جہان والوں پر رحمت کی ہے کہ آپ جیسا پیغیم ہم کے ان کوعطا کیا ہے۔ قُلُ آپ کہدوی اِنَّهُ مَا اُنْ وَحْمَةً اِللَّهُ مُنْ اِللَّهُ وَاحِدٌ پُنْتَ بات ہے اللَّم اللَّا اللَّ ہاراایک بی اللہ ہے ، معبود دی کی جاتی ہوائے ہا اللہ ہے ، معبود میں اِنت کی اللہ ہے ، معبود میں اِنت کی اللہ ہے ، معبود میں اور کی جاتی ہے اللہ ہماراایک بی اللہ ہے ، معبود میں اور کی کی جاتی ہے اللہ ہماراایک بی معبود ہے فیصل آئٹ ہم مُسلِمُونَ کی کی کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو ، اسلام تماراایک بی معبود ہے فیصل آئٹ ہم مُسلمون کی ہی کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو ، اسلام تماراایک بی معبود ہے فیصل آئٹ ہم مُسلمون کی ہی کیا تم مسلمان ہونا جا ہے ہو ، اسلام تم مسلمان ہونا جا ہے ہو ، اسلام

لات موجن كومانة مو فيانُ تَولُوا لِس الروه يحرجا بَمِن فَفُلُ اذَنْتُكُمُ عَلَى سَوَآءِ پس آپ کہددیں میں نے خبر دار کر دیا ہے برابری پر۔ برابری کامعنی سمجھو۔ برابری کامعنی نیہ ہے کہ جس طرح میں جانتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے سواکوئی اور اللہ اور معبود نہیں ہے اس طرح میں نے تنہیں بھی بتلا دیا واضح اور صاف لفظوں میں کہرے تعاٰلیٰ کے علاوہ اور کوئی معبوداورال نہیں ہے الدصرف ایک ہے۔اب مبرے بتلانے کے بعد تمہیں بھی علم ہو گیا کہ الاصرف ایک ہے۔ تو اس جانے میں ہم برابر ہیں مانویا نہ مانو وہتمہاری مرضی ہے۔ وَ إِنْ أَذُرِئُ آور مِينَ بِمِينَ جَانَا أَ قَدِينَ أَمُ بَعِيدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ كِياقَرِيب بِ یا بعید ہے وہ چیز وہ عذاب جس کا وعدہ کیا جار ہا ہے تمہار ہے ساتھ۔ جس عذاب کی دھمکی میں تہریں دیتا ہوں اس کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہے کہوہ دور ہے یانز دیک ہے اِنَّاف يَعُلَمُ الْجَهُرَ مِنَ الْقَوُلِ بِيَثِك ربْبى جاناتٍ ظاہرى بات كوكل بات كو وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُهُونَ اورجانات وه چيزجس كوتم چهياتے ہو۔ ظاہر باطن كوجانے والاصرف يروردگار ے علیم بذات الصدور صرف الله تعالی ب،عالم الغیب والشهاده صرف بروردگار ہے میں تو اس کارسول ہوں ایس کا بھیجا ہوا ہوں وَ إِنْ اَدُرِیُ اور میں نہیں جانتا کَعَلَّهُ فِعُنَهُ اً تُکُیمُ شاید کرتمہارے لیے بڑی آ ز مائش ہو۔ جوعذاب آئے گاوہ معمولی چیز تونہیں ہوگی اور قيامت كوكَي معمولي چيز تونهيس ب وَ السَّاعَةُ أَدُهلي وَ أَمَرُ [سورة القمر]' 'اور قيامت برى دہشت ناك اور برى كر وى چيز ہے۔ 'جب بريا ہوگى تو معلوم ہوگى وَ مَعَالَ عَ إللَّى جِیْنِ اور فائدہ ہے ایک وفت تک۔ دنیا میں کتنا کھالی لوگے، کب تک زندہ رہو گے؟ دس 🛚 سال، ببیں سال ہسوسال ، آخر مرنا ہے۔

قَلَ فرمايا الله تعالى كي يغبرن رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ الديروردكار! فيصله كر

وے حق کے ساتھ۔ میں ان کوحق سا اور سمجھا چکا ہوں گریہ مانے کے لیے تیار نہیں ہیں وَرَبُّنَا الرَّ حُمْنُ الْمُسْتَعَانُ اور ہما رارب ہی رحمٰن ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے علی مَا تَصِفُونُ ان چیز وں پر ان باتوں پر جوتم بیان کرتے ہو۔ مجنوں کہتے ہو، جوتم بار سے مند ہیں آتا ہے کہتے ہو۔ ان سب چیز وں کے خلاف ہم رب ہی سے مدد ما تکتے ہیں وہی ہما را مستعان ہے۔

آج بر وزسوموار ۲۰ جماوی اللّ فی ۱۳۳۲ ہے بمطابق ۲۰۲۳ رکی ۱۰۰۱ ء کو سورة الله نیما محمل ہوئی۔

والحمد للله علی ذلک والحمد للله علی ذلک ورولا تا) محمد والی ان ان کھر نواز بلوچ

مهتم : مدرسه ريحان المدارس جناح رودٌ گوجرانواله ـ

المال ال



مِرَةُ الْحِيِّرِ مِنْ يَكُمُّ الْمِي مِنْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْرِ الْمِيْرِ فَالْمِيْرِ الْمِيْرِ سُوةُ الْحِيِّرِ مِنْ وَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمِيْرِ وَلَيْرِ الْمِيْرِ لِمُوْجِدِ الْمِيْر بسمير الله الرحمن الرحسيير نَأَيُّهُ النَّاسُ اتَّقُوْ ارْبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ثَنَى عَظِيْمٌ و يؤمرترونها تأهل كالأمرضعة عتاأرضعت وتضا كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلُهَا وَتَرَى التَّاسَ سُكُرْي وَمَاهُمُ بسُكُرْي وَلَاِنَ عَنَابَ اللهِ شَدِينٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله وِيغَيْرِعِلْمِ وَكَتَبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيْدٍ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ انَّةُ مَنْ تَوَكَّرُهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُدِينِهِ إِلَى عَنَابِ السَّعِيْرِ ٥ يَالِيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ثُرَابِ ثُمِّرُمِنْ تُنْطَفَةٍ ثُمَّرِمِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّرِمِنْ مُّضَعَةٍ تُعَكَّقَةٍ وَعَيْرِ مُعَكَّقَةٍ لِنِّبُيِّنَ لَكُوْرُونُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَأَءُ إِلَّى آجِلَ مُسَمِّعًى ثُوِّ نُغُرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓٓ السُّلَّكُمُ وَمِنْكُمْ مِنْ لِبُولِي وَمِنْكُمْ مِنْ لِيُودُ إِلَّى إِرْذِلِ الْعُمُرِ لِكُيْلًا يعُلْمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِهِ شَنَّا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِكَ الْأَرْضَ هَامِكَ اللَّهِ فَاذَآ انزلناعكيها المكآء اهتزيت وربت وانبكتت من كل زوج بَهِيْجِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحُقُّ وَأَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ الْمُوثَى وَأَنَّهُ على كُلِّ شَكَى عِ**وَ** بِيُرُّقِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ وَا رَبَّكُمُ وَروتُم اليَّ يروروكارت إنَّ زَلْوَلَهُ السَّاعَةِ عِصْكَ قِيامت كازلزله شَيَّءَ عَظِيمٌ برى چيزے يَوْمَ تَوَوْنَهَا جَسِ دِن تُم ويَكُمُوكَ زَلِر لِي كُو تَذْهَلُ عَافْل مُوجِائِكً كُلُّ مُرُضِعَةٍ ہردودھ پلانے والی عَمدً آرُضَعَت اس بے سے جس کووہ دودھ پلارہی ہوگی وَتَضَعُ اوروُال وَ \_ كَى كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ برحمل والى حَمْلَهَا إِنْ حَمْل كو وَ تَسوَى النَّساسَ سُكُورى اورآب ديكيس كَاوكول كونشي مِن وَمَساهُمُ بسُكُونى حالاتكهوه نَصْ مِن بَهِين بُوكَكَ وَلَلْكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اور ليكن الله تعالى كاعذاب سخت بهوكا وَمِنَ النَّاسَ اورلوَّكُولَ مِن بعض مَنْ وه بين أيُبَ اللَّهِ فِي اللَّهِ جُوجَهُ الرِّت بِسِ اللَّهِ عَلَم عَلَم عَلَم اللَّهِ عَلَم عَلَم ك بغير وَّيَتَبعُ اور پيروى كرتے بين كُلَّ شَيْطُن مَّرِيْدِ برشيطان كى جومردود ے کتب عَلَيْهِ ال يراكه ديا كياہ أنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ كد بيتك شان يہ ہے كہ جس نے دوستی کی شیطان سے فَانَّهٔ یُضِلَّهٔ پس بیشک دواس کو بہکا تاہے و یَهْدِیُهِ اور اس كى را ہنما كى كرتا ہے إلى عَداب السّعِيْس شعلے مارنے والى آگ كے عذاب كى طرف يَأْيُهَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْ ا مِّنَ الْبَعُثِ أَثْرُكُمُ لِ مَا مِونَ مِينَ فَالنَّا خَلَقُنْكُمْ لِينَ بِيَثَكَ بَمِ فَيَمْمِينَ پيداكيا ہے مِنْ تُوَابِ مِنْ عَلَقَة كِمِنْ نُطُفَةٍ كِيم نطف سے ثُمَّ مِنْ عَلَقَة كِيم جے ہوئے خون سے شُمَّ مِنُ مُّصُغَةٍ كِير كُوشت كَنْكُرْ بسے مُّ خَلَّقَةٍ جو

پوری ہے وَّ غَیْرِ مُنْحَلَّقَةِ اور جواد هوری ہے لِینْبَیّنَ لَکُمْ تا کہ ہم بیان کریں تمهار بسامنے وَ نُبقِرُ فِي الْأَرْ حَام اور جم تقبرات بيں رحوں ميں مَا نَشَآءُ جوہم جاتے ہیں اِلّی اَحَل مُسَمَّی ایک مدت مقررتک ثُمَّ نُخُو جُکُم پھرہم نَكَالِتِ بِينَ ثَمَ كُو طِلْفُلاً بَحِينِ كَيْ حَالَتِ مِنْ ثُلُهُمْ لِتَبْلُغُواۤ ٱلْحِرْمَا كَهُم بَهُ جَاوَ أَشُدُّكُمُ ا فِي قُوت اور جُواني كُو وَمِنكُمُ اورتم مِين عَيْ بِعَض مَّنُ وه بين يُتَوَفَّى جوفوت بوجائے ہیں جوانی میں و مِنْ کُمُ اور بعضے وہ ہیں مَّنُ يُودُ جولونائے جاتے ہیں اِلّی اَرُذَلِ الْعُمُونَكَى عمرى طرف لِكَيْلاً يَعْلَمَ تاكه نه جانے وہ مِنْ ، بَعُدِ عِلْمِ شَيْئًا عَلَم كَ بِعِدَ يَحِيجِي وَتَوَى الْأَرْضَ اوراآبِ و يَصَحَين زين كو هَامِدَةً وفي مولَى فَاذَآ اَنُولُنَا بِس جب مم تازل كرتے بين عَلَيْهَا الْمَاءَ الرائين يربارش الهُتَوَّتُ ووحركت كرتى ب وربيت اور پھولى ب وَ أَنْ بَنَتُ اورا كَاتَى بِ مِنْ كُلِّ زَوْج ، بَهِيْج برشم كى تروتازه چيزي ذلك يه بأنَّ اللَّهَ بيتُك اللُّه تعالَى هُوَ الْحَقُّ بَى ثَلْ بِهِ وَأَنَّـهُ يُحْيِ الْمَوْتَلَى اور بيتك وهمردون كوزنده كركا وَأَنَّهُ عَلْى كُلِّ شَيَّ ءٍ قَدِيُرٌ اور بيتك الله تعالیٰ ہرچیز پر قادر ہے۔

## رب تعالی سے ڈرنے کامطلب

اس سورة کانام حج اس لیے ہے کہ اس میں حج کے پچھ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیب میں نازل ہو پچی تھیں۔ اس سورت مدینہ طیب میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ایک سود وسور تیں نازل ہو پچی تھیں۔ اس کے دس (۱۰)رکوع اور آٹھتر (۷۸) آپتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بیا گیھا المناس اقفُوا رَبّکُمُ اے لوگو! اپ رب ہے وہ رورب تعالیٰ تو برا ارض اور رحیم ہے اس سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرواس کی کا لفت نہ کرو ۔ اگر رب تعالیٰ کی مخالفت کرو گے تو عذاب میں بہتلا ہو گے اِنَّ زَلْہِ وَ لَمَّا اَعْمَ اَعْمَ ہُونے ہے ہے۔ یہ زلزلہ دو دفعہ ہوگا۔ ایک زلزلہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا جیے شدیدتم کے زلزلہ تی میں بہتا ہوگا۔ ایک زلزلہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا جیے شدیدتم کے زلزلہ تی ہوگا۔ ایک زلزلہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہوگا جیے شدیدتم کے زلزلہ تی ہوگا۔ اس زلزلے کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس زلزلے کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس زلزلے کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگا۔ اس کی بات سمجھیں گے۔ جس طیرح اب ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا اور لوگ اس کی بات سمجھیں گے۔ جس طیرح اب میں تہمارے ساتھ بول رہا ہوں اور تم سمجھر ہے ہوا ور لوگ اس کی باتوں پر یقین کریں گے میں تمہارے ساتھ بول رہا ہوں اور تم سمجھر ہے ہوا ور لوگ اس کی باتوں پر یقین کریں گے ۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ لوگ انسانیت سے نکل کر حیوان ہوگئے ہیں۔ عربی کا مشہور مقول ہوگئے ہیں۔ عربی کا مشہور مقول ہوگا۔ ۔ ۔ یہ س

- - ٱلْجِنْسُ يَمِيُلُ إِلَى الْجِنْسِ

'' جنس کوجنس کیبیاتھ ہڑی محبت ہوتی ہے۔''ان کے پاس پیغیبراؔ ئے پیغیبروں کے نائبین اؔ ہے ، واعظیمن اؔ ئے ،ان کو مجھا یا مگرانہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور اب جانو رکی بات اس کی بات نہیں مانی اور اب جانو رکی بات اس کی بات نہیں مانی اور اب جانو رکی بات اس کی بات نہیں مقام پر تفسیر قرطبی اور تفسیر کبیر کا مان رہے ہیں۔ تو انسان صفت نہیں رہیں ہے۔ (مزیداس مقام پر تفسیر قرطبی اور تفسیر کبیر کا مطالعہ کر کیس ۔ نواز بلوج )

قیامت کے دن کی تحق کا ذکر:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَـوُمَ قَوَوُ نَهَا جس دن تم دیکھو گےزلز لے کو بعض فرماتے ہیں کہ ھاضمیر زلز ملے کی طرف لوٹتی ہے۔تم اس زلز لے کودیکھو گے۔اور بعض فرماتے ہیں

کہ الساعة کی طرف لوئتی ہے لیعنی جب تم قیامت کودیکھو گے۔ دونوں تغییریں صحیح ہیں۔ فرمايا جب تم ديمهو كاس قيامت كو تَلْهُ هَلْ مُحُلُّ مُوْضِعَةٍ عَافَل مُوجائع كَي مردوده بلانے والی عَندُما أرُضَعَت اس بجے ہے جس کووہ دودھ بلارہی ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے ماؤں میں اولا دے لیے بڑی شفقت اور محبت رکھی ہے۔ اگریہ شفقت اور محبت نہ ہوتی تو بچوں کی کبھی تربیت نہیں ہوسکتی تھی محبت کے بغیر کون بیثاب یا خانہ صاف کرتا ہے۔ مال بیار بھی ہوتو اس کواپنے سے زیادہ بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ بھوکے پیاسے نہ رہیں۔ مگر جب تیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہوجائے گی کوئی دھیان نہیں ہوگا كه بچه كهال جاین فكر به وگ و تَسَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلَ حَمُلَهَا اور وُالَ دے كَا برحمل والیاہے جمل کو۔ ڈراورافراتفری کی وجہ ہے حمل گر جائے گا۔ قیامت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ نتخہ اولیٰ کے وقت بھی ایسے ہی ہوگا اور ثانیہ کے بعد بھی ای طرح ہوگا کہ کمی کوکسی کا خیال نہیں ہوگا یہاں تک کہ مال کواینے بیچے کا خیال نہیں رہے گا۔ سورہ عبس پارہ نمبر تمیں مِين بِ يَوُمْ يَفِرُ الْمَرُءُ مِنْ آخِيْهِ وَأُمِّهِ وَآبِيْهِ وَحَمَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ "جَس دن بُعاكمًا آ دمی اپنے بھائی سے اور اپنی مال سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹول ہے۔ " کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ ما تک لے تفسیروں میں بیروایت نقل کی مٹی ہے کہ مثلاً ایک آ دی کے پاس پیاس نیکیاں ہوتی اور پیاس بدیاں ہوتگی تراز و کا بلیدمساوی ہوگا کسی لمرف نہیں جھکے گا۔رب تعالیٰ فرما ئیں مے اے بندے! ایک نیکی لاؤ تا کہ نیکیوں کا یلہ جھک جائے ۔ پہلے تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کیا ہے۔وہ جائے گا اسپنے روستوں اور لنگومے باروں کے پاس اور کیے گایارو! مجھے ایک ننگی دے دوتا کدمیری نیکیوں کا پلیہ بھاری ہوجائے۔وہ کہیں گے کہ پیچیے ہٹ جا ہم تجھے نیکی دے کرخود کہاں جا نیں۔ پھرخیال آئے

گا کہ میرا بھائی ہوتا تھاوہ میرا باز دتھا اس کے پاس جاتا ہوں۔ بھائی کے پاس جائے گاوہ بھی انکارکردے گا۔ پھر خیال کرے گا کہ میراباپ مجھ پر بڑاشفیق ادرمہر بان تھا۔ باپ کے بیاں جائے گاوہ بھی انکار کردے گا۔ آخری مرحلہ یہ ہوگا کہ ماں کے بیاس جائے گا کہ وہ جھے ے بڑی شفقت اور بیار کرتی تھی۔ مال کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا اَ تَغُو فُنِیُ '' کیا مجھ کو بہجانتی ہے میں کون ہوں؟" وہ کہے گی ہاں بہجانتی ہوں تم میرے بیٹے ہومیں نے مجھے جنا ے، یالا ہے۔ کہے گاامی! مجھے ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گی اِلَیْکَ عَبْنی ''میرے ہے پیچھے ہٹ جا۔''میں تجھے نیکی دیے کرخود کہاں جاؤں؟ سارے میدان محشر میں سے ایک يكى نہيں ملے گی اور جن کے لیے بہاں تم بڑے یا پڑ بہلتے ہو حلال حرام کی تميز كيے بغير الا ماشاءالله۔الله تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں ان کی بات نہیں ہور ہی عام لوگوں کی بات بوه ومال ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو تگے۔ وَ قُوَى النَّاسَ سُكُولى اور آب دیکھیں کے لوگول کونشے میں۔ جیسے شین بدحواس ہوتے ہیں وَمَسا هُمُ بِسُکُونی حالانكه وه نشته مين نبيس موسكَّم وَللَّ بِكنَّ عَذَابَ اللَّهِ منه دِينة اوركين الله تعالى كاعذاب سخت ہوگا جس سے ایسے بدحواس ہو نگے جیسے شیک ہوتے ہیں وَمِسَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِسی الملَّبهِ اورلوگول میں ہے بعض وہ ہیں جوجھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جیسے نصر ابن حارث ۔ بیہ بڑا منہ پھٹ اور بیباک آ دمی تھا اور عقبه ابن الی معیط اور ابوجهل وغیرہ بیا یک دوسرے ہے بڑھ کرآپ ﷺ کیساتھ بغض رکھتے تھے۔بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآ یتین نظر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہیں بسغینسر عسلم بغیرعلم کے رب کاشریک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لات ،منات ،عرشی ہمارے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی اولا دے فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں

ہیں ،اللہ تعالیٰ کے پیمبروں کا انکار کرتے ہیں اور ان کوستاتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے میں۔ بیسب رب تعالیٰ کے احکام ہیں لبنداان کے متعلق جھکڑا کرنارے تعالیٰ کے بارے میں جھکڑا کرنا ہے۔ بیمشرکوں کی بات ہے یہود ونصاری بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولا و تجویز كرتے ہيں۔ يہود يوں نے عزير عليه السلام كوالله تعالى كابيثا بنايا اور عيسائيوں نے عيسىٰ عليه السلام كوالله تعالى كابينا بنايا و يَتَبعُ كُلَّ شَيْطُن مَّويُدِ اور بيروى كرت بين برشيطان كى جومروود ب\_اگرمیم کاضمہ ہو مگریک تواس کامعنی ہارادہ کرنے والا۔اوراگرمیم کافتح ہو سرید تواس کامعنی ہے پھٹکارا ہوا۔ایسے لوگوں کے بارے میں رب کا فیصلہ کھھا ہوا ہے كُتِبَ عَلَيْهِ أَسِ بِالكَهِ دِيا كَيابِ - كَيالكَه دِيا كَيابٍ؟ قرمايا أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ بَيْتُك ثان ب ہے کہ جس نے دوئی کی شیطان کیماتھ ف أنسة بسض لمة پس وه شیطان اس كوبهكا تا ہے وَيَهُدِيْهِ إِلَى عَدَابِ السَّعِيْرِ اوراس كى راجمالك كرتاب شعل مارف والى آك ك عذاب کی طرف۔ شیطان کا یمی تو کام ہے کہ لوگوں کے سامنے برے اعمال کومزین کرکے پیش کرتا ہے اس طرح ان پر اپنا جال ڈال کردوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔

## قیامت کے حق ہونے کی دلیلیں:

قدرت کے ہاتھوں سے پہلے مٹی کو گوندھا چھر ڈھا نیچا بنایا پھراس میں روح ڈالی اپن طرف

ے آدم علیہ السلام کھڑے ہوگئے پھر آدم عنیہ السلام کی ہائیں پہلی سے حواعلیہا السلام کو نکالا ۔ تو آدم علیہ السلام کوئی سے بیدافر مایا فہم میں نُسطُ فَقِ پھر نطف سے جو مال کے دحم میں خُسم مِن نُسطُ فَقِ پھر جے ہوئے میں خُسر تا ہے مال کے نطفے کے ساتھ اشتر اک کے بعد شُم مِن عَلَقَةِ پھر جے ہوئے خون سے ۔ نطفہ خوان بن جا تا ہے شُم مِن مُصنَعَقِ پھر گوشت کے نکڑے سے ۔ پھر خوان کو شخہ کا نکڑ ایورا ہے وا عیس مُحَلِقَةِ اور جوادھورا کوشت کا نکڑ ایورا ہے وا عَیسُ مِحَلَقَةِ اور جوادھورا ہے وہ گوشت کا نکڑ ایورا ہے وہ گوشت کا نکڑ ایورا ہے و عَیسُ مِحَلَقَةِ اور جوادھورا ہے وہ گوشت کا نکڑ ایورا ہے وہ کوشت کا نگڑ ایورا ہے وہ کوشت کا نکڑ ایور ہو اور جوادھورا

#### مخلقة وغير مخلقة كأتفير:

بعض بچوں کے اعضاء سارے جھے ہوتے ہیں اور بعض کی ٹا ٹک نہیں ہوتی ،کان نہیں ہوتی ، ماں سے پیٹ بیں جب جار ماہ سے بھے اوپر دن گذرتے ہیں تو پوری انسانی شکل بن جاتی ہے۔ لڑکا ہے، لڑکی ہے ،کالا ہے ، گورا ہے ، پھررب تعالی اپنی قدرت کا ملہ ہے اس میں روح پھو گئتے ہیں اور وہ ماں کے بیٹ میں حرکت کرنے لگ جا تا ہے۔ جان پڑنے کے بعد وہ پانچ ماہ ماں کے بیٹ میں حرکت کرنے لگ جا تا ہے۔ جان پڑنے کے بعد وہ پانچ ماہ ماں کے بیٹ میں رہتا ہے جہاں نہ ہوا ، ندروشنی ۔ آج گری کے موسم میں کی کو کمرے میں بند کر دوتو اس کا سانس بند ہوجا نے گالیکن وہ بغیر سانس کے ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے۔ رب تعالی کی قدرت بھمنی ہوتو کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض و فعد دو بیچ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں بعض و فعد زیادہ بھی ہوتے وئی ۔ آج ہے دو تین مہینے پہلے کی بات ہے اخبار میں آیا تھا کہ ایک عورت نے بیک وقت بیدرہ انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں لِنہ بُنینَ لُکھُمُ تا کہ خدا کی قدرت ہے سی طرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں لِنہ بُنینَ لُکھُمُ تا کہ خدا کی قدرت ہے سی طرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں لِنہ بین لِنہ بین لَنہ بی لَنہ بین ہیں لَنہ بین لَنہ بین لَنہ بین کی بینہ بین کی بین کے بینہ بین کی بینہ بیا کہ بینہ بین کی بینہ بین کی بینہ بین کے بینہ بین ہیں ہو تی ہیں ہو بینہ بینہ بینہ بینہ بینہ بیاں ہو بینہ بینہ بین ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہوں ہیں ہوتے ہوں ہو بین ہوتے ہوئی ہوئی ہو

ہم بیان کریں تمہارے سامنے اپی قدرت کا ملہ کہ جس ذات نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے ادر حقیر قطرے ہے پیدا کیا ہے وہتمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا وَ نُقِرُ فِنِی الْارْحَامِ مَا نَشَآءُ اور جم صُهراتے ہیں رحوں میں جوہم جا ہے ہیں اِلّی اَجَل مُسَمّی ایک مدت مقررتک عموماً بچے مال کے بیٹ میں نوماہ تک رہے ہیں ۔شرعی طور برحمل کی اونیٰ مدت جیر ماہ ہے۔شادی کے چیر ماہ بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ حلال ہوگا۔سات ماہ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں ،آٹھ ماہ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں۔بعض بیچے ایک سال ماں کے پیٹ میں اور بعض دوسال ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں ۔مشہور تابعی حضرت ضحّا ک ابن مُرَّ احم" حیارسال ماں کے پیپ میں رہے۔ جب پیدا ہوئے تو دانت بھی تھے اور ٹھاہ! ٹھاہ! کر کے ہنسنا شروع کر دیا ای لیے ان کا نام ضَحّا ک رکھا، ہننے والا۔ تورب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔خیرحمل کی اونیٰ مدت چھ ماہ ہے۔اگر باب اٹکارکرے کے میرا نہیں ہےتو پھرلعان ہوگا جس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی ان شاءاللہ تعالیٰ کہ جج کے ساہنے مردعورت قسمیں کھا کیں گے ۔ مرد کھے گا کہ یہ بجے میرانہیں ہے اورعورت کیے گی اس کا ہے۔ بہر حال چھ ماہ بعد پیدا ہونے والا بچیشر کی طور پر حلال ہوتا ہے نُمَّ مُخْرِ جُکُمُ طِ فلا تسجیرہم نکالتے ہیں تنہیں بحیین کی حالت میں ۔ کوئی ہوش وحواس نہیں ہوتے ہم تَهِمِين زندگي ديتے ہيں شُهَّ لِتَهُلُغُوُ آ اَشُدُّ كُهُ لِيُعِرْنا كَهُمْ بَنْ عَاوَا بِيْ قوت اور جواني كو۔ تقريباً تمين سال كي عمر مين انسان كي ساري قو تنين نمايان ہوجاتی ہيں وَ مِنْ يُحُمْ مَّنْ يُتُوفِّنِي اورتم میں سے بعض وہ ہیں جوفوت ہو جاتے ہیں جوانی میں ،ادھیڑعمر میں ، بحبین میں وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُوَدُّ إِلِّي أَرُذَلِ الْعُمُو ﴿ اورتم مِن سے بعضے وہ ہیں جولوٹائے جائے ہیں تلمی عم کی طرف لِنگیٰلاً یَعْلَمَ مِنْ «بَعْلِدِ عِلْمِ شَیْنًا تاکه نه جانیں وہ علم کے بعید بچھ بھی۔

ایسے بوز ھے بھی ہوتے ہیں جو پیچارے اپنے گھر کے دروازے کا یو چھتے ہیں کہ ہمارا وروازہ کون ساہے۔اینے بوتوں ، پڑیوتوں کے نام نہیں آتے بہجان نہیں ہوتی ۔ توجس رب نے حقیر قطرے سے یہاں تک پہنچایا وہ تہمیں دوبارہ زندہ کرنے پرقدرت نہیں رکھتا؟ اب دوسری دلیل سنیے! وَتَوَى اللّارُضَ اورائے خاطب آپ دیکھتے ہیں زمین کو هَامِدَةً ولِي مولَى - بارش نه موتوز مين خسك موكروب جاتى ب فَاذَآ ٱنْوَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ لیں جب ہم اس پرنازل کرتے ہیں یانی ، بارش الفَّزَّتُ وہ حرکت کرتی ہے وَ رَبُتُ اور بھولتی ہے وَانسبَعَتْ اورا گاتی ہے مِن مُحللَ ذَوْج ،بَهِیْج برقتم کی روتاز وجیزیں، سبزیاں ، کھیت وغیرہ ۔ تو جورب تعالیٰ اس زمین ہے تر وتازہ چیزیں اگا تا ہے اوریہ چیزیں تمهارے مشاہرے میں ہیں وہی تمہیں دوبار ہوزندہ کرے گا ذلیک باَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ يه بيتك الله تعالى بن حق م وا نسه يحي المموتلي اور بيتك وهمردول كوزنده كركا شكشبك بات نبيس م وَأَنَّد عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ اور بيتك وه الله تعالى مرجزي قادر ہے۔اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت پر دوولیلیں پیش فرمائی ہیں مانے والے کے لیے کافی ہیں اور نہ ماننے والے کے سامنے دلائل کے انبار بھی لگا دیئے جا کیں تو وہ نہیں مانے

# وَآنَ السَّاعَةَ الِتِيَةُ لَارْبِيبَ فِيهَا "

وَانَ اللهُ يَبُعُتُ مَنَ فِي الْقُبُوْدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللهِ يِعَيْدِعِلْهِ وَلَاهُ مُلَى وَلَا كِتْبِ مُنِيْدٍ فَ كَانَى عِطْفِهِ فِي اللهُ نَيَا خِرْيُ وَكُلُو كَانَ عِطْفِهِ لِيُضِكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ لَهُ فِي اللهُ نَيَا خِرْيُ وَنُ نِي يَقُهُ لَي يَعْمَ الْقَيْمَةُ عَنَ اللهُ لِي يَمَا قَكَمَتُ يَكُولُ وَ مِنَ التَّاسِ مَنْ يَعْبُلُ لَمُ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ لِلْعَمِينِ فَو مِنَ التَّاسِ مَنْ يَعْبُلُ لَمُ اللهُ عَلَى مَرْفِ فِي اللهُ مَنَ التَّاسِ مَنْ يَعْبُلُ لَمُ اللهُ عَلَى مَرْفِ فَاللهُ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعْبُلُ لَمُ اللهُ عَلَى مَرْفِ فَاللهُ اللهُ عَيْدُ اللهِ مَا لَا يَحْبُلُ فَو مَا النَّالِي اللهِ مَا لَا يَحْبُلُ اللهِ مَا لَا يَضَارُهُ وَ مَا النَّهُ مِنْ اللهِ مَا لَا يَضُرُو وَ مَا النَّالِ اللهِ مَا لَا يَضَارُهُ وَ مَا النَّهُ اللهُ اللهُ وَيَا لَا يُعْمِلُ اللهِ مَا لَا يَصْلُو اللهُ وَلَا مَن اللهُ وَالمَنْ ضَارُةً وَمَا النَّالِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ا

ال مخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی و ٹندِیْقُهٔ اورہم اسکو چکھا کیں کے یَوْمَ الْقِيلُمَةِ قَيامت والله ولن عَلَمُابَ الْمَحَرِيُقِ جلانے والاعذاب ذلك بيه بمَا قَدَّمَتُ يَلا كُ اسسب سے كرجو بھيجى ہے آ كے تيرے دونوں ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بيتك الله تعالى لَيْسَ بِظَلَّام لِلْعَبِيدِ نَبِين بِظَمَّ كرنے والا بندول ير وَمِنَ النَّاسِ اورلوكول ميس سع يعض مَنُ وه بين يَّعُبُدُ اللَّهَ جوعبادت كريت بين الله تعالى كى عَلى حَوْفٍ كنارے ير فَإِنُ أَصَابَهُ خَيْرُ لِسَالًا ينجاس كوكوكى خير إطلمانً به تواس يمطمئن موجاتات وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتُنَهُ أور اگر مینے اس کوکوئی مصیبت اِنْقَلَبَ عَلی وَجُهم بلیث جاتا ہے اپنے چرے کے بل خَسِوَ اللَّهُ نُبَها وَاللَّاخِوَةَ نقصان اللهاياس في دنيا مِن اورآ خرت مين ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ يِهِ جَعَلَانْقُصَانِ يَدُعُوا مِنْ دُوُنِ اللَّهِ يكارتا بالله تعالى سے ينجے ينج مُا اس مخلوق كو لا يُصلُونُ و جواس كوضر رئيس دے سنتی وَ مَا اوراس مخلوق کو لا یَنْفَعُهٔ جواس کو تفع نبیس دے سکتی ذاکت هُوَ النصَّللُ الْبَعِينُدُ يهى بِمُراى دوركى يَدُعُوا يكارتا بِ لَمَنُ اس كو ضَرُّهُ -جُس كاضرر اَقُوبُ مِنُ نَفُعِهِ زياده قريب إس كِنْع س إَبِنُسَ الْمَوْلَى البشراب أقا وَلَبنُسَ الْعَشِيرُ اورالبنة براب ماتقى \_

قیامت حق ہے :

سورت كى ابتدا قيامت ك ذكرت حي إنَّ زَلْزَلْهُ السَّاعَةِ شَي ءٌ عَظِيمٌ كم

12

#### ۔ آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنہیں سامان سویرس کے ہیں کل کی خبرنہیں

توفر مایا قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے و آن اللّہ قید عَدَّ مَنْ فی الْقُبُورِ

بیٹک اللّہ تعالی اٹھائے گاان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو
قبروں میں دُن نہیں کیے جاتے جلاد ہے جاتے ہیں یا جن کو در ندے اور پرندے کھا جاتے
ہیں وہ نہیں اٹھائے جا کیں گے۔ سب کے سب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے۔
چونکہ عرب میں جتنے بھی مذہبی فرقے تھے ، مشرک ، یہودی ، عیسائی ، صابی وغیرہ وہ مردول کو
دفن کرتے تھے جلاتے نہیں تھے ان کوسائے رکھ کر فر مایا ہے کہ جو قبروں میں ہیں اللہ تعالی ان کواٹھائے گا۔ اٹھائے سارے جا کیں گے۔
ان کواٹھائے گا۔ اٹھائے سارے جا کیں گے۔

بخاری شریف اورمسلم شریف کی روایت کا خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی امتوں میں ایک شخص بڑا گنهگارتھا اس کے متعلق نباش کے لفظ بھی بخاری شریف میں ہیں کہ مردوں کے

کفن تھینچ لیتا تھا۔ پھراس کورب نے بڑا مال اور اولا دوی۔اس دور کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ بہار ہوا تو بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا کیسا باب ہوں تمہارے حق میں کیے رہا ہوں؟ انہوں نے کہا خیسر اب ''ہمارے تق میں بہت بہتررے ہیں۔''اولا دکوجن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے دہ سب آپ نے مہیا کی ہیں۔ کہنے لگا مجھے قتم دو کہ میری بات برعمل کرو کے پھر میں بتلاوٰں گا۔ کہنے لگےاہا جی! بغیرتشم کے بھی ہم آپ کی بات پڑمل کریں گے۔ کہانہیں قسم اٹھاؤ۔ بیٹوں نے قسم اٹھائی تو والد نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو بہت سارا ایندهن اکٹھا کر کے مجھے اس میں رکھ کرآگ لگا دینا (جیسے ہندوجلاتے ہیں) جلانے کے بعد بڈیاں وغیرہ بیں لیتا کچھرا کھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھرا کھ سندر میں بہا دیتا۔ بیٹے ایک دوسرے کامنہ ویکھنے لگ گئے ۔ بیکام ان کے لیے بروامشکل تھامثلاً ہمیں یہاں کوئی کہے کہ مجھے جلا دینا تو یہ ہمارے لیے خاصامشکل ہے کیونکہ جلانے کا طریقہ مسلمانوں کانہیں ہے اورایئے معمول ہے نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ان قوموں میں بھی مردوں کا جلا نارائج نہیں تھا۔بہرحال وہ فوت ہو گیا بیٹوں نے باپ کی دصیت پڑٹمل کیا۔جلا کر پیس کرآ دھی را کھ ہوا میں اڑا دی اور آ دھی سمندر میں بہا دی ۔ لوگ ان کے بیچھے پڑ گئے کہتم نے والد کوجلا ویا۔ جب رواج نہ ہوتو ہے باتیں تو ہوتی ہیں۔منہ چھیاتے پھرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تکم دیا کہ ایک ذرہ نہ ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے را کھ کوا کٹھا کر کے انسان بنادیا جیسے زندگی میں تھا اور فر مایا کہ اے میرے بندے! تونے یہ کیا کاروائی کی ہے۔رب تعالیٰ کوتو معلوم تھا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی مگر حکمتیں ہوتی ہیں ۔اس نے کہااے پروردگار! آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کوئی انسانوں والا کامنہیں کیا تو آپ کے ڈرکی دجہ ہے ایسا کیا ہے کہ پکڑا گیا تو میراحشر ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا جا

میں نے تھے بخش دیا ہے۔ تو جو جلاد ہے جاتے ہیں یا جن کو در ندے پر ندے کھا جاتے ہیں ، مجھلیان کھا جاتی ہیں سب زندہ کیے جا کیں گے۔ یقین جانو! رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ لوگ و سے ہی عقلی شوشے مجھوڑ تے ہیں کہ جس کو جلا دیا جاتا ہے یا جو کو محھلیاں کھا جاتی ہیں ان کو عذاب کہاں ہوتا ہے۔ جن کوشر گیڈر کھا جاتے ہیں ان کو کہاں عذاب ہوتا ہے؟ بھی پڑھ بھی ہوا درتم پڑھ بھی کہور ب تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جو جہاں بھی ہو گااس کوسزا ہوگی اور جہاں اس کے جسم کے ذرات ہوئے وہی اس کی قبر ہوگی چاہے جس شکل میں ہو۔ نہ کوئی راحت سے محروم رہے گااور نہ کی کوعذاب سے چھٹکارا ہے۔ تو من فی القبور کا لفظ اس کیے فرمایا کہ وہاں جلانے کارواج نہیں تھا قبر دن میں ہی دفناتے تھے۔

الله تعالی فرماتے ہیں و مِنَ النّاسِ مَنُ یُجَادِلُ فِی اللّهِ اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھر الله اور بعض لوگ وہ ہیں جو جھر اکرتے ہیں الله تعالی کے بارے میں بِغَیْرِ عِلْم بِغَیْرِ عِلْم کے ہم بھی ہیں ہے و لا مُحدّی اور ہدایت بھی ہیں ہے و کا میکٹ مینی اور نہوئی کتاب ہے دوئی پہنچانے والی دلائل کے ساتھ۔

#### حضرت حمزه هذا کے ایمان لانے کا واقعہ:

یہ آیتی نفٹر ابن حارث اور ایوجہل کے بارے میں نازل ہو کیں۔ ایوجہل کا نام ابوالکم عمر و بن ہشام تھا۔ یہ مکہ کرمہ کا چودھری تھا۔ یہ بڑا مالدار، منہ بھٹ، بے لحاظ آ دمی تھا اس کو آنخضرت بھٹا ہے بڑی عداوت تھی۔ ایک دفعہ اس نے آنخضرت بھٹا کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعال کیے۔ جس طرح آج کل بھی عیسائی کافر استعال کرتے میں بڑے نازیبا الفاظ استعال کیے۔ جس طرح آج کل بھی عیسائی کافر استعال کرتے درہے ہیں۔ گوجرانوالہ میں بھی چند عیسائی لاکوں نے دیواروں پر آنخضرت بھٹاکا نام لکھ کر آگے گالیاں تکھیں۔ پکڑے گئے اور جیل بھیج دیئے گئے اور امریکی سفیرنے رہا کرائے۔ تو

ابوجہل نے آپ کے متعلق نازیبااور بر ہے ہم کے الفاظ استعال کیے۔ایک اونڈی بھی من رہی تھی حضرت تمز ہو ہے۔ شکار کر کے آر ہے تھے ان کے پاس کمان اور دو چار خرگوش یا پرند ہے تھے جو انہوں نے پیچھے لاکائے ہوئے تھے۔لونڈی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے بعد کہنے تھی بچاجان میں تم کو ایک بات بتاتی ہوں گرمیرا نام نہ کی کو بتا نا۔ آن آبوجہل عمر وابین ہشام نے آپ کے بیستیج محمد کے بہت بری گالیاں دی ہیں۔ میں لونڈی ہوں عورت ذات ہوں گر جھے بھی اچھی نہیں گیس۔حضرت تمزہ میں سید ھے ابوجہل کی طرف عورت ذات ہوں گر جھے بھی اچھی نہیں گیس۔حضرت تمزہ میں نے ہر بریشا ہوا تھا انہوں نے جا کر تین چار کمانیں اس کے سر پر ماریں۔لوگوں نے کہا تمزہ پاگل ہو گئے ہو کیا بات ہے؟ فر مایا پاگل نہیں ہوں ٹھیک شماک ہوں اس ضیت نے تھے تھے گوگالیاں دی ہیں۔ بہل والوں نے کہا کیا تم بھی اس کے طرف دار ہو گئے ہو نے مایا ہاں! ہو گیا ہوں۔ وہاں سے سید ھے آئخضرت کے کا مدمت میں بنچاور مسلمان ہو گئے۔

تو فرمایا یا اللہ تعالی کے بارے میں جھڑ اکرتا ہے بغیر علم ، بغیر ہدایت کے اور نداس کے پاس کوئی روشن کتاب ہے فانی عطفیہ موڑنے والا ہے اپنی پہلوکو یعنی پہلو ہی کرتا ہے لیٹے بٹا گئی مسیئل اللہ تاکہ گراہ کرے اللہ تعالی کے داستے سے ہروتت لوگوں کے پیچے پڑار ہتا ہے کہ محمد کی اطاعت نہ کرتا اس کی بات نہ سنا فرمایا ہمارا فیصلہ بھی من لو لئہ فیما خوری اس محصل کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگ ۔ یہ بدر کے مقام پر انتہائی ذات کی ساتھ مارا گیا و نہ فیری الم فیلے میں الموجھ کی میں کے قیامت والے دن خوری میں تھے مارا گیا و نہ فیری مائی میں گئی میں کے جو بھی کے خوری میں کے قیامت والے دن عظم الم کروہی کی میں کے قیامت والے دن عظم الم کے بیما قد میں گئی کہ جو بھی کہ جو بھی کہ جو بھی کے اللہ تعالی کہ سے والے دن کے کہ جو بھی کی میں کے قیامت والے دن کے کہ جو بھی کی اللہ تعالی کہ سے سے بنظالہ میں کے تیرے دونوں ہاتھوں نے کمائی و اُنَّ اللّٰہ اور بینک اللہ تعالی کئی سس بنظالہ م

لِّـلُـعَبِیدِ نہیں ہے ظلم کرنے والا ہندوں پر۔رب تعالیٰ جیسام ہر بان کو کی نہیں ہے۔ باقی جو جس نے کہا ہے اس کا کچل یائے گا۔

مطلی اور مفادیر ست لوگوں کا ذکر:

آگے مطلب پرست، مفاد پرست اور خور خم الوگول کا ذکر ہے۔ قربایا و مِسنَ المناسِ مَنُ اور لوگول بیل ہے بعض وہ ہیں یہ عبد اللہ علی حوث بواللہ تعالی کی عبد من اور لوگول بیل ہے بعض وہ ہیں یہ عبد اللہ علی عوث فی کنارے پر بیشتا ہے عبادت کرتے ہیں کنارے پر بیشتا ہے تاکہ جھے نکلتے وقت کوئی وقت نہیں آئے۔ اور جو بات سنے کا اراوہ رکھتا ہے اور پختہ ہوتا ہے وہ قریب بیشتا ہے کہ جھے فا کدہ ہو۔ یہ منافق لوگ مجلس کے کنارے پر بیشتے تھے تاکہ بھا گئے ہیں آگر کے نیے ان کوکوئی خیر سال جائے ذکو ہ عشر وغیرہ اطلب مائی ہو فیانی اصاب کہ خیر کہ بی اگر کے نیے ان کوکوئی خیر سال جائے ذکو ہ عشر وغیرہ اطلب مائی ہو تو اس پر مطمئن ہوجا تا ہے کہ مال تا گیا ہے۔ پھر خوب مزے اڑا تا ہے و اِن اَصَابَتُهُ فِئنَهُ اور اگر پہنچ کوئی آزمائش اِنقَلَبَ علی وَجُهِم پلیٹ جا تا ہے و اِن اَصَابَتُهُ فِئنَهُ اور اگر پہنچ کوئی آزمائش اِنقَلَبَ علی وَجُهِم پلیٹ جا تا ہے ایسے چرے کے بل سے بین فاکرہ پہنچ ساتھ ہیں اگر تکلیف آگئی آئے ہر صال ہیں وہ وین الیے خیرے سے میں اگر تکلیف آگئی آئے ہر صال ہیں وہ وین مسلمانوں کے کہ تکلیف پہنچ راحت پہنچ ، خوشی آئے ٹی آئے ہر صال ہیں وہ وین کے ساتھ جڑے دیتے ہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کی کا بیٹا فوت ہوجاتا ہے اور فرشتے جان نکال کرجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبطنت کم فیمر آ فواد عبدی "میرے بندے کے بیٹے کی جان تم نے نکال لی۔" فرشتے کہتے ہیں آپ کا تکم تھا۔ تو میرے بندے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کا تکم تھا۔ تو میرے بندے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں پروروگاراس نے کہا باٹ لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْمَهِ دَاجِعُونَ اس کے بعد کہا اَلْمَحَمُمُدُ لِلْهِ عَلَی مُحلِ حَالٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک کہا اَلْمَحَمُمُدُ لِلْهِ عَلَی مُحلِ حَالٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک

نفع نقصان كاما لك صرف الله تعالى:

جوخود مخلوق ہے اس کے یاس تفع نقصان کہاں؟ رب تعالیٰ کے سواکس کے یاس تفع تقصان كااختيار يس و إن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بضُرَّ فَلا كَاشِفَ لَـهُ إِلَّا هُو "اور اگر پہنچائے آپ کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پس نہیں کھو لنے والا دورکرنے والا اس کواللہ تعالیٰ كَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُلِّ بِنَحِيْرِ فَلا َ رَآدً لِفَضَلِه [يونس: ٤٠] اورا كروه اراده كرے آب كے ساتھ بھلائى كاتوكوئى روكرنے والانبيں ہاس كے فضل كو- ' ديكھواعيسائى عيسى علیہ السلام کے بارے میں پینظریہ رکھتے ہیں کہوہ ہمارے منجی ہیں ہمیں نجات وینے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ،رب تعالیٰ کے شریک ہیں۔اور ایسے بے وقوف ہیں کہ ساتھ میجی کہتے ہیں کہان کوسولی پراٹکایا گیا ہے اور میجی لکھا ہے کہ جب ان کوسولی پراٹکایا جار ہاتھاتو وہ کہدرہے تھے ایسلی ایسلی لیکا منبقُتنی ''اےمیرے رب!اےمیرے رب! تونے مجھےان ظالموں کے ہاتھوں پھنسادیا ہے۔''ابسوال بیہ ہے کہ جواینے گلے ے پھندا نہ اتار سکے اینے آپ کو نہ بچا سکے ، اینے آپ کونجات نہ دے سکے وہ تمہارے کیے مجی بن گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احتر ام ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارا ایمان

ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹی ہر ہیں لیکن وہ نفع نقصان کے یا لک نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے استحضرت واللہ سے آئی ان پاک ہیں اعلان کروایا قُلُ لا اَمُسلِکُ لَکُمُ صَدُّا وَ لا کَرَشَد، اورة جن اِن اللہ بیں ہوں اور یہ بھی اعلان کردیں کا اَمُسلِکُ لِنَا مُسلِکُ لِنَا مَسلِکُ لِنَا مُسلِکُ لِنَا مُسلِکُ لِنَا مُسلِکُ لِنَا مُسلِکُ لِنَا مُسلِکُ لِنَا مُسلِکُ لِنَا مَسلِکُ لِنَا مَسلَلُ الله مِسلَا ہے۔' اللہ تعالیٰ کی تمام کلوق ہیں پہلانمبر ہے حضرت محمد رسول اللہ واللہ مُسلِک ہیں اور نہ کی اور کے نفع نقصان کا مالک ہیں اور نہ کی اور کے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ کی اور کے نفع نقصان کے مالک ہیں اور اس کو یکا دا جائے۔

کے مالک ہیں تو پھر اور کون ہوسکتا ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہوا ور اس کو یکا دا جائے۔ خذلِک ہُو وَ الْسُطِّلُ الْبَعِیدُ ہِی ہے گراہی دور کی ۔اللہ تعالیٰ کے سواد وسروں کو یکا مارے نہ واردان کو حاجات میں یکا رنا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی نافع ہے نہ کوئی صاد ہے نہ کوئی دافع البلاء ہے۔

کوئی دافع البلاء ہے۔

درودتاج پڑھنے سے سب اعمال برباد ہوجاتے ہیں:

و کھو! ان لوگوں نے درودِ تاج بنایا ہوا ہے اور اس کو پڑھتا ہوا تابل تواب بجھتے ہیں۔ اس میں بیکلمات بھی ہیں ذافیع البلاءِ و اللوباءِ و اللق خصط و الا لم " کے اس اس میں بیکلمات بھی ہیں ، فوط تالتے ہیں ، قبط تالتے ہیں اور رخج تالتے ہیں۔ "کفررت وظ بلا کمیں ٹالتے ہیں ، مصیبتیں ٹالتے ہیں ، قبط تالتے ہیں اور رخج تالتے ہیں۔ ناحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم ررب تعالی تو فرما کمیں کہ اس کے کر سکتے ہیں۔ بیانہوں نے نقصان کا مالک نہیں ہوں اور بدلوگ کہیں کہ آپ بھی سب کھر کر سکتے ہیں۔ بیانہوں نے اسپ یاس سے خرافات بنا کر بیش کی ہیں حاشا دکا میسب شرکیدالفاظ ہیں دافیع البلاء والو بناء والقحط والالم "بیجو پڑھے گائی کی نمازیں برباد، روزے برباد ہر چیز برباد

ہو جائے گی۔ اور یہ بیاری زیادہ عورتوں میں ہے۔ درود تاج پڑھو، درود ماہی پڑھو، خدا جانے کیا کیا درود بنائے ہوئے ہیں۔جو درود آئخضرت ﷺ نے نماز میں پڑھنے کے لیے بتایا ہے درودابرا میمی اس ہے بہتر درود دنیامیں کوئی نہیں ہے۔

IAM

فرمایا یک نفو الکمن ضرف اقدر ب من نفیه بهارتا باسکوس کا ضرد یاده قرمایا یک نفو به بهارتا باسکوس کا ضرد زیاده قریب بهاس کے نفع سے کہ جب اللہ تعالی کے سواکس کو حاجت روا ، مشکل کشاسمجھ کر، فریادرس بجھ کر، دشگیر سمجھ کر بہاراتو کا فر ہوگیا۔ اور کفر سے بڑھ کرکون ساضر رہے؟ دیکھو! میہ تم روز مرہ سنتے ہو۔۔۔۔۔

## ~ امداد کن امداد کن از رنج وغم آز اد کن دروین و ونیاشاد کن یاغوث اعظم دیتگیر

تومسئلہ یہ کہ جواللہ تعالیٰ کے سواکسی کو حاجت روا ، مشکل کشا سمجھ کر پیارے گا وہ کا فرہو جائے گا۔ اب اس نے اپ فہم کے مطابق ، اپ خیال کے مطابق ان کو نافع سمجھ کر پیارا کہ وہ مجھے نفع پہنچا کیں گے۔ وہ تو نہیں پہنچا گر کفر کا ضرر ہو گیا کیونکہ یہ کفر ہے۔ یہ کفر اور اسلام کے مسکلے ہیں کوئی معمولی مسئلے نہیں ہیں ۔ غیر اللہ کو پیار نے والے کو نفع تو نہیں ہوگا البتہ کفر لازم ہوجائے گا اور وہ مشرک ہوگا۔ لَب نسسَ الْمَوُ لی البتہ براہے اس کا آقاجس کے ذریعے کا فرہوا اور مشرک ہوا و لَبِنسَ الْعَشِیرُ اور البت براہے ساتھی۔ رب تعالیٰ کے بغیر نہ کوئی نافع ہے اور نہ کوئی ضار ہے۔

## إلىَّ اللَّهُ

يُذْخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِخْتِ جَنَّتِ تَجَرِّيُ مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُارُ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُلُ مَا يُرِيْدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنُ لَنَ يَنْصُرُهُ اللَّهُ فِي الرُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ فَلْمَنُّ دُبِسَبَبِ إِلَى التَّمَاءِ ثُمَّ لِيَغْطُعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُكُهِينَ كَيْكُو مَا يَغِيُظُ وكذيك أنزلنه ايت بيتنت وأن الله بهدي مَن يُريدُه إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِينَ وَالنَّصٰرَى وَالْمِيجُوسَ وَالَّانِينَ الشُّرَّكُوَّا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ﴿ يَوْمَ الْقِيْلِمَةِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِينًكُ ﴿ الْمُرْتَرَ أَنَّ اللهُ يَسْبُعُكُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ والقهروالنجوم والجبال والشكروالكوآب وكينير مِّنَ التَّاسِ وَكَثِيْرُ حَتَّى عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّفِنِ اللهُ الآيَ فَهَالَهُ مِنْ مُكُرِّمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَكُ مَا يَتُنَا أُوْفَ هَالَ خَصْمُن الْحَتَكُمُوا فِي رَيِّهِمُ وَالْآنِينَ كَفَرُوا فَطِعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِنْ تَارِيْكُ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُونِهِمُ الْحَيدِيْمُ فَيْ يُصْهَرُيهِ مَا فِي بُطُونِهِ مَ وَالْجُلُودُ ٥ لَهُ مُ مِنْ عَنْ مِنْ حَدِيدٍ ٥ كُلُّمَا أَزَادُوا <u>ٱڹؖڲۼؙۯڿٛۅؙٳڡۣڹۿٵڝڹۼٙڿؚٳؙۼؽۮۏٲڣؽۿٵٷۮؙۏڨؙۅ۬ٵۘۘۘڲۮؘٳ</u> الْحَرِيْقِ ﴿ يَ

إِنَّ اللَّهَ بِيَتِكَ اللَّهِ تِعَالَى يُذُخِلُ الَّذِيْنَ امِّنُوُا داخَلَ كَرِيهِ كَاانِ لُوكُوں كو جوايمان لائة وَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ اورجنهول فِي عَمَل كِيا يَحْمَ جَنَّتِ البِي باعات من تَجُرِي مِنُ تَحُتِهَا الْآنُهُورُ جارى بين ان كيني نبرين إنَّ اللَّهَ بيتك الله تعالى يَسفُعَلُ مَا يُويُدُ كرتاب وه جوارا ده كرتاب مَن كَانَ يَظُنُّ جو متخص خیال کرتاہے اَنَ اس بات کا لَّنَ یَّنْهُ صُورَهُ اللَّهُ که ہر گزنہیں مرد کرے گا الله تعالى اس كى فِسى الدُّنيَا ونياس وَ الْأَخِسرَةِ اورا ترت بيس فَلْيَهُدُهُ بسَبَب يس جاي كردرازكر الركري والسي السَّمَاء آسان كي طرف فُهُ لَيَقُطَعُ بِهِمَ كَانُ دَ فَلَيَنُظُو لِي جَائِي كَهُوهُ وَيَكِي هَلُ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ كِيا دور کرتی ہے اس کی تدبیر مسایس بینے بیئے اس چیز کو جواس کو غصے میں ڈالتی ہے و كَذَٰلِكَ أَنُوَلُنُهُ اوراى طرح بم نے نازل كيا ہاں كو اينت بينت آيتي بين صاف صاف وَّانَّ اللَّهَ اور بيَّنَك اللهِ تعالَىٰ يَهُدِى مَنُ يُّرِيُدُ بِدِايت ديتا ہے جس کوجاہے إِنَّ السَّذِيْنَ المَنْوُا بِيَثِك وه لوگ جوايمان لائے وَ السَّذِيْنَ هَادُو الوروه لوك جويهووى بين وَالصَّابِئِينَ اورجوصا في بين وَالنَّصْراى اورجو تصرائي بين وَالْمَجُومُ مَ اورجومجوى بين وَالَّذِيْنَ أَشُو كُونَ آوروه لوَّكَ جنبول نے شرک کیا إِنَّ اللَّهَ يَفُسِ لُ مَيْنَهُمُ مِيْنَك اللَّهُ تَعَالَى فِيصِلُ مَيْنَهُمُ مِيْنَك اللَّهُ تَعَالَى فِيصِلُ مَنْ مَكُ ورميان يسوم الْقِينَمةِ قيامت والهون إنَّ اللَّه عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيلة بيتك الله تعالى مرچيزير كواه ب ألسم قسر كيانبيس ويكها آب في أنَّ

الله بينك الله تعالى يستجد لله سجده كرتى بهاس كومن في السّموات وه مخلوق جوآ سانوں میں ہے وَ مَسنُ فِسی الْآرُ ضِ اوروہ مخلوق جوز مین میں ہے وَ الشُّهُ مُسُ وَ الْقَمَوُ اور سورج اورجاند وَ النُّجُومُ اور ستارے وَ الْجَبَالُ اور يهارُ وَالشُّبَحِرُ ورفت وَالدُّو آبُ اورجانور وَكَثِينُو مِّنَ النَّاس اوربهت ے لوگوں میں سے و تکنیئے تو تحق عَلَیٰ الْعَذَابُ اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت إن يرعذاب وَمَن يُهِنِ اللهُ اورجس كوذ ليل كر الله تعالى فَمَا لَهُ مِنُ مُكْرِم يُسْ بِين مِي مَا يَشَاءُ بیشک الله تعالی کرتا ہے جوچاہے ہلذن بیدوگروہ ہیں خصصن جھڑا کرتے ہیں الحُتَ صَمُوا فِي رَبِهِمُ الهول فِي حَمَّرُ الكيااية رب كم باز عيس فَالَّذِينَ تَكَفَرُوْ اللِّي وه لوگ جو كافر ہیں قُطِعَتُ لَهُمْ ثِیَابٌ كائے جائیں گے ان کے ليے كيڑے مِن نَّار آگے يُصَبُّ مِنْ فَوُق رُءُ وُسِهم بهاياجائكاان كروں ير الْحَمِيمُ مُرم ياني يُصْهَرُ به تكالاجائے گااس كـ ذريعے مَا فِي مُطُونِهِمُ جُوبِكِمان كِيبِيُون مِن بِ وَالْمُحُلُودُ اوران كَي كَالِين اتارى جائيں گی وَلَهُمُ إوران كے ليے مُقامِعُ بتحور بوئِكَ مِنْ حَدِيْدٍ لوب کے کُلَمَآ أَذَادُوۡ آجب بھی وہ اراوہ کریں کے اُن یَکٹو جُوُا مِنْهَا کہوہ تُکلیں دوز خے مِنْ غَمّ عَم كَى وجهة أَعِينُهُ وَا فِيُهَا لُوثاديَّ جَانَين كَاسَ كَا اندر (اوركها جائے گا)وَ ذُوْقُوا اور چكھو عَذَابَ الْمُحَرِيْقِ جلانے والے عذاب

كاحزه

لیچیلی آیات میں کا فرول کا ذکرتھا کہ اللہ تعالیٰ ہے نیچے بیے ایسوں کو پکارتے ہیں جونہ ان کے نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے اور پیکھلی گراہی ہے۔ان کے مدمقابل ابِمُومُولَ كَاذَكُرَے فِرَمَايَا إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوا وَ عَصِلُواالصَّلِحْتِ بِ شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جوایمان لائے اور جنہوں نے عمل اچھے کیے۔ ايمان بهي لائ اورمل بهي الصح كيد - كهال داخل كرك كا؟ جَنْتِ تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا الأنهو ايسے باعات ميں كہ بہتى ہيں ان كے فيے نهريں -اس چيزى قدر ہميں تو يہاں ہيں ہو سکتی کیونکہ یہاں ہر چیز موجود ہے، باغات بھی ہیں ،نہریں بھی ہیں ، درخت بھی ہیں ۔ اس کی قدر عربول ہے یوچھو کہ ان کو درختوں اور یانی کی کتنی قدرتھی کہ عرب کا علاقہ خشک ہے اور گرمی انتہائی درجے کی بیس ہیں، تمیں تمیں میل تک یانی نہیں ماتا تھا اور گرمی کے ز مانے میں سرچھیانے کے لیے کوئی سابیدار درخت نظر نہیں آتا تھا۔ان چیزوں کی قدران كوهى - توالله تعالى نے ان كو تمجھانے كيلئے فر مايا وہاں باغات ہوئے اوران كے نيچے نہريں چلرائی ہونگی اور لَهُم منا يَشَاءُ وُنَ فِيها إسورة ق:٣٥]" اوران كے ليے ہوگا جووہ عِلَيْنَ عَلَى الله من الله عَلَم من الله عَلَم من يُويدُ مِن الله تعالى كرتا م جوجا م اس کے اراد ہے کوکوئی ٹال نہیں سکتان کا ارادہ ہی اصل ہے۔

کا فروں کی سرزنش:

تمہاری دنیاوآ خرت کی کامیانی ہے۔ایک وقت آئے گابیساری دنیاتمہارے ماتحت ہوگی اورالله تعالى نورايمان اورنورة حيدكوهمل كرے كاروالسلسة مُتِهم نُورِه وَلَوْ كَسرة الكيلف رُوُنَ [سورة صف]" اورالله تعالى بوراكرنے والا باين نوركواكر چه كافراس كو نا پند کریں۔'' تو بعض کا فرشو شے چھوڑتے تھے کہ اس کے یاس کیا ہے کہ ساری دنیا اس کے زیر اثر ہوجائے گی۔ یہ چند کمزور آ دی اور غلام بھو کے شکے دنیا پر فتح یا کیں گے۔ یہ میں خواہ مخواہ ورغلاتا ہے اور غلط بنی میں جتلا ہے کہ اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا۔ تو رب تعالی فر ہاتے ہیں کہ جو تخص خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی ہر گز مددنہیں کرے گا۔ اُھنمیر آخضرت كاطرف داجع بية جس فض كايد خيال باس كوكيا كرناجابي؟ فَلْيَمُدُدُ بسبب إلى السماء يس جايك كدورازكر السبال الدى دمن ساساكان تك اور لکتا لکتا و ہاں پینچ جائے جہاں ہے رب تعالی کی مدد پیغیبر پر نازل ہوتی ہے۔ ویسے تونہیں پیٹی سکٹاری لٹکا لے اور پیٹی جائے شہ لیک فیطع پھر کاٹ دے جہال سے رب کی مدوآ رہی بوه دروازه بندكرآئے۔اگراس كافتيار من باتوايا كرلے فَلْيَنْظُو هَلُ يُلْهِبَنَّ كَيْدُهُ إِس جائي كروه ويكي كيادوركرتى إلى كالدبير مَا يَغِيظُ ال وجوال وغص میں ڈالتی ہے۔ کیا اس کا بیکر اور اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کو شنڈ اکرتی ہے ۔ فرمایا يريثان ہونے كى ضرورت نبيں ب و تك فالك أنّاؤ لَدا الله اوراى طرح بم نے نازل كيا ہے اس کو جیسے ہم نے پہلے پیغمبروں پر کتابیں نازل کی تھی ای طرح نازل کی ہیں ایست بيتنت آيتي بي صاف الدالله تعالى صاف صاف بيان فرمات بي ليكن مارك لیے تو مشکل ہیں۔ تو بھئ ہارے لیے مشکل اس لیے ہیں کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے ان کی زبان عربی تھی وہ اٹل لسان تھے ، اہل زبان تھے۔ وہ قرآن یاک کی فصاحت اور

بلاغت كو يحصنے تصاور دنيا ميں اس ہے زيادہ كوئى نصبح كتاب نہيں ہے۔ اس كا آج تك كوئى مقابلہ نہيں كرسكا اور نہ قيامت تك كوئى كرے گا۔ اس كومٹانے كى بردى كوشش كى تى ہے كيكن اس كى حفاظت كا ذمد سب تعالى نے خودليا ہے۔ ہاں جب قيامت بر پاكر نامقعود ہوگا اس وقت اس كوا تھا ليا جائے گا۔ اللہ تعالى فرماتے ہيں وَّ اَنَّ اللّٰهُ يَهْدِى مَنْ يُوبَدُ اور بِ شك اللہ تعالى ہدايت كا ارادہ كرنے۔ زبردى ہدايت اللہ تعالى كى كوئييں ديتا۔

19+

#### بعثت نبوی ﷺ کے وقت عرب میں فرقز ل کی تعداد:

آنخضرت ﷺ کی بعثت کے وقت سرز مین عرب پرمدمنوں کے علاوہ پانچ فرنے يته - إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا بِيتُك وه لوك جوايمان لائه ودر افرقه وَ الَّذِيْنَ هَادُوا اوروه لوك جويبودى بي والسطسابين اورجوصاني بي، يتسرافرقه تها اورجوتها فرقه وَالْمُنْصَلَواى اوروه جونفراني بين وَالْمَهُ جُوسَ اوروه جوجُوى بين ، يه يانچوال قرقه علا وَ اللَّذِيْنَ أَشُو كُوْآ اوروه لوك جنهول في شرك كيا، يد جهنا فرقه بوارتواسلام كعلاوه یا کی فرقے تھے۔ مدین طبیبہ میں یہودی کافی تعداد میں تھے۔ خیبر کے علاقہ برتو قبضہ ہی ان کا تھااور فدک بھی ساراان کے پاس تھااور نجران کے علاقے میں نصاری تھے اور اب بھی اِ کا وُ کا ہیں۔ اور صابحین کے بارے میں مفسرین کرائے فرماتے ہیں کہ میفرقہ نماز روزے کا قائل تھا اور قیامت کے بھی قائل تھے حضرت داؤ دعلیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور کا بروا احرّام کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی یوجا کرتے تھے۔ اس لیے بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بیہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی بگڑی ہوئی امت تھی جیسے عرب كمشرك كدريه حفزت ابراجيم عليه السلام اوراساعيل عليه السلام كطريق يرتقي صديون

تک ای طریقے پڑر ہے۔عمر دابن کی بن قمع بنوخزاعہ قبیلے کا آ دمی تھا جس نے سب سے یہلے عرب میں شرک کی تروج کی ۔ پیشخص آنخضرت ﷺ ہے تقریباً اڑھائی سوسال پہلے گزراہے۔ پیخص اخلاق میں بھی بڑا گرا ہوا تھا۔اس زمانے میں لوگ جج عمرے والے بہت تھوڑے ہوتے تھے اب تو خدا پناہ! بے شار مخلوق ہے۔ اس نے چیٹری کے ساتھ کنڈی بنائی ہوئی تھی جیسے مجھلیاں پکڑنے والی کنڈی ہوتی ہے طواف کرتے ہوئے کسی کے کندھے یراچی جادر دیکھایا اچھا کمبل دیکھا کیونکہ عام طواف میں کپڑار کھ کتے ہیں تو کنڈی کے ساتهروه حا دراوركمبل اثها كرايخ تضليمين جصياليتا تفاا كركسي كوخبر بهوجاتي تؤكهتا معاف ركهنا بے احتیاطی میں کنڈی کیساتھ لگ گئی ہے۔اندازہ لگاؤ کہ بیخص اخلاق میں کتنا گراہوا تھا کہ طواف کرتے ہوئے بھی لوگوں کے کپڑے اڑالیتا تھا۔لیکن لوگ اس کے پیچھے بھی چل یڑے۔ آج بعض بے وقوف غلط بھی کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فلاں آ دمی کے یاس پچھ نہیں ہے تولوگ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھو!لوگوں کا تو یہ حال ہے کہتم کپڑے اتار کر بازار چلے جاؤ تو کتنی کلوق تہارے پیچے چل پڑے گی۔ تو کسی کے ساتھ لوگوں کا لگ جانا اس کے پیچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

اورنساری حفرت عیسی علیہ السلام کو مانے والے ہیں اور بحوی آگ کی بوجا کرتے ہیں اور مشرک مخلوق کو خدا کا شریک تھراتے ہیں اِنَّ السَلْمَ وَفُصِلُ بَیْنَهُم یَ وَمُ الْقِینَمَةِ مِی اللّٰهُ وَفُصِلُ بَیْنَهُم یَ وَمُ الْقِینَمَةِ مِی اللّٰهُ وَفُصِلُ بَیْنَهُم یَ وَمُ الْقِینَمَةِ مِی اللّٰهُ وَفُصِلُ بَیْنَهُم یَ وَمُ الْقِینَمَةِ مِی اللّٰہ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلْمُ الللّٰمِلْمُ اللّٰلِ

اللّه بينك الله تعالى برسنج له كه مَن في السّعواتِ بن كوبره كرتى به ومخلوق بور السّعوات بن كوبره كرتى بور من من اسانول بين بغر شخطين ومَن في الآدُ ضِ اوروه مخلوق بوز مين مين بها الورد بين بين المان بين بغر شخطين بين منات بين و الشّع مُس و اللّه مُس و اللّه مُس و اللّه مُس و اللّه مُس و الله مُس و الله مُس و الله من المان بين بغر من المران كان كان كان كان كان بها و الله بعد و و دون بين و الله بعد الله و بها و بها و بها و بعد و كرت بين و الله بعد و و دون بين و الله بعد و الله و بين بعد و كرت بين و الله بعد و بالله و بين بعد و كرت بين و الله و بين و كوفي و الله بين بعد و الله و بين و كوفي و كرفي و

#### تجدے کی کیفیت:

سجدے کے متعلق بھی مجھ لیں۔ سجدے میں بیٹانی بھی زمین پر کھنی ہے اور ناک بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کا صلوۃ لِمَنْ لَمْ یَمَسُ اَنْفُهُ الْاَرْضَ ''ال شخص کی ناک زمین کیما تھ نہیں لگی۔' تو حالت صحت میں بیٹانی اور ناک دونوں زمین کے ساتھ لگیس۔ ہاں! بیاری کا مسئلہ الگ ہے کہ اگر کسی نے آنکھ کا آپریش کر دایا ہے یا اور کوئی تکلیف ہے اور سر کے ساتھ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اشارے کیساتھ کرے گا البتہ نماز معاف نہیں ہے۔

الله تعالى فرماتے ہیں وَمَنْ يُهِنِ اللّهُ اور جس كوالله تعالى فليل كرے فَهَا لَهُ مِنْ مُكُومٍ پِينَ بِين مِينَ مَكُورٍ بِينَ وَكُرْت وَيَهِ وَاللّا إِنَّ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ بِحَرْكَ الله تعالى كرتا ہے جوجا ہے۔ يہ آيت بجدہ ہے لاِندااب تمام پر بجدہ لازم ہوگيا ہے اور يہ بات

کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ محدہ تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ کپڑوں کا یاک ہونا، بدن کا یاک ہونا، جگہ کا یاک ہونا، نماز کا وقت ہونا۔اگرسورج کے طلوع اورغروب ہونے کے وقت ادرز وال کے وقت مجدہ کرو گے تو ادانہیں ہوگا۔ کیونکہ ان تین اوقات میں نماز ، سجدہ تلاوت ، جناز ہ کوئی شے جائز نہیں ہے۔ ہاں! قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو، ذکر کر سکتے ہو، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے فلی نماز نہیں پڑھ سکتے فرض نماز قضاء کر سکتے ہو۔اگراس وقت جنازہ ہوجائے تو جنازہ بھی پڑھ سکتے ہو ۔ صبح صادق ہے لے کرسورج کے طلوع ہونے تک نفلی نماز مکروہ ہے اورعصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک تفلی نماز مکروہ ہے قضایر ھ سکتے ہو۔ سحدہ تلاوت واجب ہے كر سكتے ہونماز جناز وفرض كفاريہ يراه سكتے ہو۔ توبيآ يت تحدے والى ب برا صنے والے برجھی اور سننے والوں پر بھی سجدہ لازم ہو گیا ہے۔ اگر کسی کا دضونہیں ہے یا جس وفت پڑھی وہ سجدے کا وفت نہیں تھا تو اپنے یاس نوٹ کرلے جب نماز کا وفت آئے سجدہ کرے اور سجدہ تلاوت کاطریقہ بیے کہ زبان سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے تین ، یا نچے مهات مرتبطيج يره كرالله اكبركه كراثه جائے -اس مي التحات ب نددائي بائيس سلام پھیرناہے ھنڈن خصمن بیدوگروہ ہیں جوآپی میں جھکٹررہے ہیں۔ایک گروہ مومنوں کا ے دوسراباطل فرقوں کا ہے۔

كافرون كاانجام:

یہودی، عیسائی، صابی، مجوی اور مشرک اِنحتَ صَدهُوْا فِی رَبِّهِمُ یہ جَمَّرُ اکررہے ہیں ایٹ رہے اور مشرک اِنحت صَدهُوْ اِفِی رَبِّهِمُ یہ جَمَّرُ اکررہے ہیں ایٹ رہ کے بارے میں فَالَّذِیْنَ کَفَرُوا بِسُ دہ لُوگ جنہوں نے تفرکیا قُطِّعَتْ لَهُمْ یَیْابٌ مِنْ نَّادٍ کا نے جا کیں گان کے لیے کیڑے آگ سے۔ جیسے ہم کیڑے لَائے مُن نَّادٍ کا نے جا کیں گان کے لیے کیڑے آگ سے۔ جیسے ہم کیڑے

سلواتے ہیں تو درزی ماپ لے کر کپڑا کا نتا ہے اور برا ہر کرتا ہے۔تو کا فروں کے بدن پر آك كلا كونت كياجائك يُصَبُّ مِنْ فَوْق رُءُ وسِهِمُ الْحَمِيمُ بهاياجائكا ان كيسرول يركرم يانى - اتناكرم جوكاكه يُسطَهَ وُبِه مَا فِي بُطُونِهِمْ لكالاجائكاس کے ذریعے جو پچھان کے پیٹوں میں ہے۔ یا خانے کے رائے سب پچھ نکل جائے گا وَ الْمُجُلُوُ ۚ اوران كَي جلدي، چمڑے! تارویئے جائیں گے۔اس یانی کے ذریعے چمڑا پنجے كرجائے گا۔اتناياني كرم ہوگا اللہ تعالى بيائے آج ہم اس كانصور بھى نہيں كر كتے ۔آج اگرگرم یانی بدن پر پڑجائے تو آ دمی کے بدن کا حلیہ بجڑجا تا ہے و لَکھنے مَّفَامِنْ مِن تحسيد أسيد اوران كے ليے ہتھوڑے ہو تك لوب كے فرشتوں كے باس لوب كے بتصور بوسك كُلَّمَا أَدَادُوْآ أَنْ يَنْحُرُجُوا مِنْهَا جب بهي وه بحرم اراده كري ك كه وہ تکلیں دوز خ سے مِنْ غَمّ جوم اور یریشانی کی وجہ سے ہے۔ آگ کے شعلے بلند ہونے کی وجہ سے میادیر آ جائیں گے تھوڑی می امید لگے گی کہ نکل جائیں کنارے والے فرشتے اوے کے ہتھوڑے زورے ماریں گے پھر نیچے چلے جائیں گے۔ ای طرح آگ کے شعلول کیساتھ اوپر آتے رہیں گے اور فر شتے ہتھوڑے مار کرینچے کرتے رہیں گے رب كعذاب اوردوز خسے باہر ہیں نكل كيس كے الله تعالى فرماتے ہیں أعِيد وُا فِيُها لوٹادیئے جائیں گے اس کے اندرہ تھوڑے مار کراور فرشتے کہیں گے وَ ذُوْفُو اَعَـذَابَ السحوية اور چكھوجلانے والےعذاب كامزه دنيا مين تم نے بڑے مزے اڑائے اب عذاب كامزه چكھو۔الله نتعالیٰ تمام مونین ،مومنات اور سلمین ،مسلمات کو تحفوظ فر مائے۔ (آين)



اِنَ اللهَ يُكْخِلُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جنت تَجَرِي مِنْ تَغَيتهَا الْإِنْهُارُ يُحَكُّونَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِيَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُ۞ وَهُدُوَّا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُ دُوْ اللَّهِ صِرَاطِ الْحَيثِيبِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوْا ويصُكُون عَنْ سَبِينِلِ اللهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنُهُ لِلتَّاسِ سَوَاءَ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهُ وَإِلْهَادُ إِظْلَمِ تُأْذِقُهُ مِنْ عَدَابِ ٱلِيَمِ ﴿ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرِهِيْمُ مَكَانَ الْمُ الْبَيْتِ أَنْ لَا ثُنْرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهَرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِ بْنِي وَ الْقَابِمِينَ وَالرُّكُمِ السُّعُودِ ﴿ وَأَذِنْ فِي التَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُولُكُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِ صَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِ فَجْ عَمِيْقِ ﴿

اِنَّ اللَّهُ بَيْك اللَّهُ عَلَى يُدْجِلُ واظْل كرك اللَّهْ يَنْ ان الوگول كو الْمَنْ اجوا يمان الله عَلَى اللهُ اللهُ الله المُسْلِخ تِ اورانهول فَيْمُل كيا يَحْ جَنْتِ بِعَات مِن تَجْوِي مِن تَحْتِهَا الْآنه لُو جارى مول گاان كے فيج نهري باغات ميں تَجُورِي مِن تَحْتِهَا الْآنه لُو جارى مول گاان كے فيج نهري يُستحلُونَ فِيهَا بِهِنَا يَهُ جَا مَيْ گال جنتول ميں مِن اَسَاوِرَ كُنَّن مِن ذَهَبِ مُسونے كے وَّلُولُو اورموتى وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَوِيْرٌ اوران كالباس جنتول ميں رفيق وَلِبَاسُهُمْ اللهِ فِيهَا حَوِيْرٌ اوران كالباس جنتول ميں اللهور الله وَلِمَا وَهُدُو آ اور مِن الطَّيِّبِ اوران كومِدايت وى كُن ياكِيْرہ مِن الْقُولِ بات سے وَهُدُو آ اور مِن ایت دی گئ اِلی صِورَاطِ الْحَمِیدُ قابل تعریف وَات

كرات كي طرف إنَّ الَّذِينَ بِينَك وه لوك كَفَرُوا جوكا فرين وَيَصُدُّونَ اورروكة بين عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل مجدحرام سے الَّذِي وہ مجدحرام جَعَلُنهُ جس كوہم نے بنایا لِلنَّاسِ لوكوں كيلئ سَوَآءَ والْعَاكِفُ فِيْهِ برابرے جودہاں كامقیم ہے وَالْبَادِ اور جوباہر ے آنے والا ہے وَمَن يُرِدُ فِيهِ اورجواراده كرے گاحرم ميں بالحاد كج روى كَا بِظُلُم زِيادِتَى كَرِيْتِ مُوحَ نُذِقَهُ مِم يَكُما تَسِ كُاس كُو مِنْ عَذَاب أَلِيْم وردنا كعذاب وَإِذْ بَوَّانَا اورجس وفت بهم في تحكانا بنايا لِإبُوهِيْمَ ابراتيم عليه السلام كو مَكَانَ الْمَيْتِ بِيت الله كي حِكْم أَنُ لاَ تُشُوكُ بِي بِي كه نه تُركِ تظهرانامير \_ ساتھ شيئاكى چيزكو وطق بينينى اور پاك ركامير \_ كمركو لِلطَّآنِفِيُنَ طواف كرنے والول كے ليے وَالْفَآئِمِينَ اور قيام كرنے والول ك لي وَالسرُّ تُحْع اورركوع كرنے والول كے ليے السُّخود سجده كرنے والول کے لیے وَاَذِّنُ اوراعلان کریں فِسی النَّاسِ لوگوں میں بالْحَج جج كا يَاتُوُكَ رِجَالاً آ نَيل كَآبِ كَ ياس بِيل كِل وَ عَلَى كُلّ ضَامِر اور ہرلاغراونٹ اونٹی پریٹائیٹن جوآئیں کے مِن سُکلِ فَج عَمِیْقِ ہردوروراز کے داستے سے۔

مومنول كاانعام:

ان آیات سے پہلے تھا کہ کافروں کو کہا جائے گا کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو۔

ان کے مدمقابل ان مومنوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالی جنت میں پہنچاد ہے گا۔ فر مایا اِنَّ اللّٰهُ بِیْنَک اللّٰهُ بِیْنَ اللّٰهُ بِیْنَ اللّٰهُ بِیْنَ اللّٰهُ بِیْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلللللّٰ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰلِللللّٰ اللّٰلَٰلِلللّٰ اللّٰلِللللّٰلِلللللّٰلِللللللّٰ

حفرت سراقد ابن ما لک علیہ جب انعام کے لاکھ بین آپ کے پیچھے گے جمرت کے موقع پر کدان کوشہید کر کے دوسواونٹ لوں گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ گھوڑ اوو وفعہ زمین میں رحنس گیا تو اس نے معانی ما تکی کہ حضرت! جھے معاف کر دیں۔ اس موقع پر آپ بھی نے فرمایا تکیف بیک اِذَا لَیسُت مَسُواری محسولی ''اے سراقہ آج تو آپ دوسواونٹوں کے لائج میں میرے اور ابو بکر میٹھ کے بہوئے ہیں وہ وقت کیا ہوگا کہ آپ کمری کے نگن پہنیں گے۔'' کہ اللہ تعالیٰ تھے ایمان کی دولت سے نوازے گا ایران فتح ہوگا اور کھے پہنائے نوازے گا ایران فتح ہوگا اور کسری کے کئن مالی غنیمت میں آئیں گے اور تھے پہنائے جا کیں گے۔ چنا نچہ آپ وگا گئی کے پیشین گوئی حضرت عمر کے کئی میں پوری ہوئی۔ حضرت عمر کے خانے کی یہ پیشین گوئی حضرت عمر کے کئی میں ایران کے کئی حضرت میں اور کی ہوئی۔ دھنرت عمر کے کئی میں بیشین گوئی حضرت عمر کے کئی دھنرت میں ہوئی دھنرت سراقہ دھنرت عمر کے کئی دھنرت میں ہوئی کا لفظ ہے اور دوسرے مقام پر چاندی کا لفظ ہے۔

توسونے کے بھی ہو نگے اور جا ندی کے بھی ہو نگے۔

وَّ لُوْلُوْ اور موتيوں كے وَ لِمَاسُهُمْ فِيها حَرِيْرٌ اور ان كالباس جنت ميں ريتي ا ہوگا۔ دنیا میں سونا اور رئیٹم مردوں کے لیے حرام ہے نہ آنخضرت ﷺ نے اینے ہاتھ میں سونے کا ککڑالیااور دوسرے ہاتھ میں ریشم کا ککڑااور فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَوَّمَهُمَا عَلَى ذُكُور أُمَّتِي وَأَحَلَّهُ مَا عَلْى أَنَاثِ أُمَّتِي " بيتك الله تعالى في ان دونول چيزول كويرى امت کے مردوں کے لیے حرام فر مایا ہے اور عور توں کے لیے حلال فر مایا ہے۔ ''جنت میں وونوں چیزیں جائز ہونگی۔ وَ هُدُوْ آ إِلَى الطَّيّبِ مِنَ الْقَوْل اور بدايت دي كُلّ ان كوونيا میں یا کیزہ بات کی ۔حضرت عبداللّٰہ ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں طیب من المسقول معمراد كلمه طيبه الدالا الله محدرسول الله التار الله الكوكلمه يرصفى توفيق عطافرمائي وَهُدُوْ آ اِللِّي صِهرَاطِ الْمُحَمِينِدِ قابلُ تَعربِف ذات كراست ك طرف ہدایت دی۔انٹد تعالٰی کی ذات قابل تعریف ہے ادر اس کا راستہ صراط متنقیم ہے۔ اس ير يطنے كي توفق عطافر مائي \_صراط متنقيم ميں نمازي بھي ہيں روزے، تج ، زكوة ، قرباني ، فطرانه دغیره سب شامل ہیں ۔ لیعنی ایمان کی بھی تو نیق دی اور اچھے اعمال کی بھی تو نیق

مسجد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس وقت اہل حق کوصالی کہتے ہتھے جیسے آج کل اہل حق کو وہائی كتے بيں ۔اى طرح آنخضرت الله معدرام من تمازيد هدے تصقوابوجهل نے دهمكي دی کہا گر پھرمسجد میں آئے تو میں تمہاری گردن دیاؤں گا۔سورہ اِقرامیں ذکر ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر ابوجہل قریب آتا تو فرشتے اس کی گردن مروڑ ویتے۔ تو فرمایا مسجد حرام میں آنے سے روکتے ہیں حالاتکہ اللّٰذِی جَعَلُنْهُ لِلنَّاس معجد حرام وہ مقام ہے جس كوہم نے بنایا ہے لوگول کے لیے سَوَ آءَ وِالْعَاكِفُ فِیْهِ وَالْبَادِ برابرہے جود ہال مقیم ہے اور جو باہر سے آنے والا ہے۔مسافر اور مقیم سب کے لیے برابر ہے۔ بیم بحد الل محلّہ نے رب تعالیٰ کی تو فیل سے بنائی ہے لیکن اس میں نماز پڑھنے کا سب کوحل ہے۔ محلے والے کسی مسافر کو بنہیں کہدیکتے کہتم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تم نے کوئی چندہ دیا ہے۔ایسا كرنا كناه ب اور برمسجد كاليبي تقلم ب كداس مين جنناحق مقاميون كاب اتنابي حق مسافروں کا ہے۔ ہاں!اگر کوئی شرارت کے لیے آئے تواس کا مسئلہ علیحدہ ہے وہ جا ہے محلّہ دار مويا بابرے آنے والا موتواس كاعلاج كيا جائے گااس كوروكا جائے گا۔الله تعالى فرماتے ہیں وَمَنْ يُسردُ فِينهِ سِالْحَادِ اورجُوفُ اراده كرے گاحرم بل كي روى كااور شرارت كا بِطُلُم زيادتي كرتے ہوئے نُلِه قُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيْم جَكُما كي كيا كوہم وردناك عذاب

# نیکی بدی سے بارے میں ضابطہ:

نیکی بری کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ صدیث پاک میں آتا ہے اور روایت بخاری شریف کی میں آتا ہے اور روایت بخاری شریف کی ہے آگرکوئی شخص نیکی کا ارادہ کر ہے جسکوفقہاء کرائے عزم کہتے ہیں تو فرشتہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے مثلاً اگرکوئی شخص ارادہ کرے کہ میں نے ظہر کی نماز جماعت

کے ساتھ پڑھنی ہے جبکہ ظہر کے وقت میں ابھی دیر ہے تو اس کے اس ارادے ہے ایک نیکی لکھی جائے گی ۔اگرعصر کا بھی ارادہ کرے تو دوسری نیکی لکھی جائے گی۔غرض کہ جتنی نیکیوں کا ارادہ کرے گا اتنی نیکیاں لکھی جا کمیں گی اور جبعملاً نیکی کرے گا تو ایک نیکی پر وسنيال أكسى جاكين كي من جآء بالمحسّنة فلَهُ عَشُرُ اَمُثَالِهَا " جس في ايك يكي کی اس کودس گناا جر ملے گا۔' بیرقاعدہ عام نیکیوں کے لیے ہےاوروہ نیکی جوفی سبیل اللہ کی مديس كى جاتى بيتواس كاادنى ترين بدله مات سونيكيول كاب وَاللُّسة يُسضَاعَفُ لِمَنُ ا يَنْ آءُ "اورالله تعالى بر حاديتا بحس كے ليے جاہتا ہے۔"مزيد صاب رب تعالى كے یاس ہے ہمارے بیاس نہیں ہے اور رہ بات میں کئی وفعہ عرض کر چکا ہوں کہ فی سبیل اللہ کی سکی قشمیں ہیں قرآن وحدیث کا درس سننے کے اراد نے سے جو گھر سنے چاتا ہے تو رہا تھی فی سبیل الله کی مدمیں ہے۔ اور ایک قدم براد فیٰ ترین نیکی سات سو ہے۔ علم وین حاصل کرنا ' فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے اور دین کی تر وت<sup>ب</sup>ح اور تبلیغ کے لیے نکلنا بھی فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے اور جہا دمع الکفار کے لیے لکٹنا بھی فی سبیل اللہ کی مدیس ہے۔ جج کا سفر بھی فی سبیل الله کی مدمیں ہے۔ایک آ دمی کاعقیدہ سچھے ہے نماز ،روزے کا یابند ہے جائز کمائی کے لیے گھرے نکلتا ہے کہ کما کرخود کھاؤں گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا،عزیز رشتہ داروں کو کھلاؤں گا تواس کاہر ہر قدم فی سبیل اللہ کی مدمیں ہے۔اور برائی کاارادہ کرنے پر برائی نہیں لکھی جاتی جب تک کرے گانہیں۔مثلاً ایک شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں آ دمی کو ماروں گا تو جب تک مارے پینے گانبیں اس وقت تک برائی نہیں لکھی جائے گی ۔ پھرایک گناہ پرایک گناہ ہی لکھا جائے گا دس نہیں لکھے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کوتم یہاں سے مجھ سکتے ہو کہ سيكيال كماني كتني آسان بيل بييث بييش بييشا يك دفعه سجان الله ، الحمد للذكها ، الله اكبركها تو دس

نیکیاں مل گئیں اور ایک صغیرہ گناہ بھی مٹ گیا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا اور ایک درجہ بھی بلند ہو جائے گا اور ایک درخت بھی جنت میں لگ جائے گا۔ یہ قانون عام جگہوں کے متعلق ہے اور جوشخص مسجد حرام میں کج روی یا شرارت کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ ہم اس کو در دناک عذاب چکھا ئیں گے۔

مسجد حرام کے بانی اور جگہ کی تعیین:

آ گے متجد حرام کے بانی اور اس کی جگہ کی تعیین کا ذکر ہے۔ وَ إِذْ بَوَّ اُنَا لِا بُواہِیمَ اورجس وقت ہم نے ٹھ کا نا بتایا ابراجیم علیہ السلام کو مَسکّانَ الْبَیْتِ بیت اللّٰہ کی جگہ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وجہ ہے بیت اللہ شہید ہو گیا تھنا اور نام ونشان بھی مٹ گیا تھا۔ابھرا ہوا ٹیلا ساتھااور بھی ار دگر د ٹیلے تھے۔حضرت ابراہیم علیہالسلام کے بیٹے حضرت اساعیل علیه السلام جب جوان ہو ہے تو الله تعالیٰ نے دونوں کو حکم و یا ہیت الله کو حمیر کرنے کا ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معمار کا کام کیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے مز دور کا اور مقام ابراہیم والے پھر نے'''گوہ'' کا کام دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس پھر کو ابراہیم علیہالسلام کے تابع کر دیا تھااو پرینچے دائیں بائیں جدھر کااراوہ فر ماتے یہ پھرادھر ہی جل پڑتا تھانیجے شختے اور بانس لگانے کی ضرورت نہیں تھی ۔حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہاتھ میں لائھی تھی۔ فرمایا میں تعبۃ اللہ کی نشاندہی کے لیے آیا ہوں۔ پھر حاروں دیواروں کی بنیاووں کی نشاندہی فر ما دی۔ چوالیس مربع فٹ اور او نیجائی پیجا س فٹ ہے۔ اور فرمایا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے۔ اس زمانے میں تعبة اللہ سے بلند کوئی عمارت نہیں تھی اوراب اتن بلند بلڈنگیں ہیں کہ نعبۃ اللہ دور ہے نظرنہیں آتا۔اور جمر حطیم جس کو کہتے ہیں یہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔مشرکین کے پاس خالص حلال کی رقم اتنی

نہیں تھی کہ اس پر جہت ڈال سکتے ۔ جگہ بتانے کے بعد پہلی بات یہ فرمائی اُن لاً تُمشُوک بِینی شَیْفًا یہ کہ نہ شرک تھی ہرانامیر ے ماتھ کی چیز کو۔اوظالموا بھم اپنے آپ کو ایرا بیسی شُیفًا یہ کہ نہ شرک بیرونی ویواروں پر تین سوساٹھ بت بھی نصب کیے ہوئے ایرا بیسی کہتے ہواور بیت اللہ کی بیرونی ویواروں پر تین سوساٹھ بت بھی نصب کیے ہوئے ہیں حالاتکہ بیت اللہ کی بنیاواس پر تھی کہتم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھی ہرانا۔لہذا تمہاراابرا جیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ و طَلِق رُ بَیْتِی اور پاک رکھ میر کے گو کو کفر شرک سے اور ظاہری طور پر بھی۔

بإگلوں اور جھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ آنے دو:

صدیث پاک میں آتا ہے جنب و استجانین و المقبنیان "اپی مجدوں میں پاگلوں اور چھوٹے تا بچھ بچوں کوند آنے دو۔ "بیشاب پا خانہ کردیں مجد کی بحری ہوگا۔ پاگلوں اور چھوٹے تا بچھ بچوں کوند آنے دو۔ "بیشاب پا خانہ کردیں مجد کی بحری ہوگا۔ پاگلوں اور جھوٹ ہی بہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا بہیں کرنا اور مجد کی صفائی دین کا حصہ ہے۔ فر مایا میرے گھرکو پاک رکھ لِلطّا نِفِینَ طواف کرنے والوں کیلئے والْفا نِمینُ اور قیام کرنے والوں کیلئے والْفا نِمینُ اور قیام کرنے والوں کیلئے والْفا نِمینُ اور کھم کرنے والوں کیلئے۔ اس بیس نماز کے اندر قیام کرنے والے بھی آگئے باہر ہے آگر کھم ہرنے والے بیں سنب اس بیس آگئے۔ کیونکہ بیت النداور جرم پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کیلئے ہے والے بیں سنب اس بیس آگئے۔ کیونکہ بیت النداور جرم پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کیلئے ہے والے شکع الشہ ہوڈ و اور کوئ

دوسراتهم وآقِی فی النام بالتعب اوراسابراہیم علیہالسلام!اعلان کریں لوگوں ہیں جج کا کہانڈ تعالیٰ کا کمر تغییر ہو چکا ہے آؤج کرو۔حضرت ابراہیم علیہالسلام نے عرض کیا اے پروردگار! یہاں آبادی تو ہے کوئی نہیں یہاں ہے آباد جنگل میں میرے اور اساعیل علیہالسلام کے سوااور تو کوئی ہے ہیں اعلان کون کرکون آئے گا؟ انڈر تعالی نے فرمایا

آپ کا کام ہے اعلان کرنا۔ اے لوگوا فَقَدُ فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ ''تحقیق فرض کردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر جج کو۔' اس اعلان کولوگول تک پہنچانا میرا کام ہے۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابونتیس پر کھڑے ہوکر سے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز روئے زمین کے تمام انسانوں تک یہال تک کہ ماؤل کے رحموں میں جوموجود تھاور پھر آدم علیہ السلام کی بشت سے سازی نسل انسانی تک پہنچائی اور جس جس نے اس آواز پر لیک کی وہ ضرور پہنچ گانج کے لیے یا تُوک رِ جَالاً آئیں گے آپ کے پاس بیدل چل کر و علیٰ مُل خُل ضَامِرِ اور ہر لاغراون اذا نمی پینیائی مِن مُکلِ فَحِ عَمِیْقِ جو آئیں کر و علیٰ مُل خَل ضَامِرِ اور ہر لاغراون اذا نمی پینیائی مِن مُکلِ فَحِ عَمِیْقِ جو آئیں کے ہردوردراز کے راستے سے تا کہ اس فرض کو اواکریں۔



لِيشَهُدُوا مَنَا فِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُوا اسْحَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعْلُومْتٍ عَلَى مَا رُزُقَهُ مُرِّنَ بَهِيمُ وَ الْإِنْعَ الْمِرْفَكُلُوا مِنْهَا وَٱلْحِيمُوا الْمَ آسِ الْفَقَيْرُ ﴿ ثُمَّ لَيَقُضُوا تَفَتَّهُ مُ وَلَيُوْفُوا نُكُو وُلِيَوْفُوا نُكُو وَهُمُ ۅڵيطُوّفُوْ ٳۑالْبِينتِ الْعَيَيْقِ®ذٰلِكَ ۗ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمْتِ اللّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِنْدَرَتِهِ ۗ وَالْحِلَّتُ لَكُمُ الْانْعَامُ الَّا مَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَـُولَ الزُّوْرِ صَنَفَآءُ لِلهِ عَيْرَمُشَرِكِيْنَ بِهِ وَمَنَ يَّشُرُكِ بِاللهِ الْعَمَنَ يَّشُرُكُ بِاللهِ فَكَأَنَّكُما خَرَّمِنَ السَّمَآءِ فَتَغَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُو فِي بِوالرِّيْمُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقِ ﴿ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شِعَا إِثْرَاللَّهِ فَانَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ لَكُمْ فِيهُا مَنَافِعُ إِلَّى آجَلِ مُّسَمَّى ثُكَّ مَعِنْهُمَا [لَى الْبَيْتِ الْعَتِيْنِ ﴿ يُ

بيت عتيق كا ذلِكَ بهي يَهُ يَهُ مِه وتا عابي وَ مَنُ يُتَعَظِّمُ حُرُمنتِ اللَّهِ اورجس نے تعظیم کی اللہ تعالیٰ کی عزت والی جگہوں کی فَھُو َ خَیْرٌ لَّـٰهٔ کپس وہ اس کے کیے بہترے عِنْدَ رَبِّهِ اس كرب كمال وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اورطال كي كَيْ تَهار ك ليمولين إلا مَايُتُه للي عَلَيْكُمُ مَّرُوه جَوْمَهِيں يرُ هِ كَرسناتَ مِا مَين كَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ لِين بَحِيمٌ كُندگى سے مِنَ الْاَوْقَان جوبت إلى وَاجْتَنِبُوا قُولَ الزُّورِ اوربِحِتْم جَمُونَى بات مَ خُنَفَآءَ لِلَّهِ كَلِمُ وَمُولَى واللَّهِ ہواللہ تعالی کے لیے غیر مُشُر بِکینَ بدنہ شرک کرنے والے اللہ تعالی کے ساتھ وَمَنُ يُشُوكُ بِاللَّهِ اورج صحف فِي اللَّهِ اورج صحف فِي الله تعالى كماته فَكَانَّمَا خَرٌّ كِن كُويا كروه كرا مِنَ السَّمَآءِ آسان ـ فَتَخَطَفُهُ الطُّيرُ لِين الْكِسالِ اس كويرندون في أو تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ يا يَهِينك ديااس كوجواف في مَكَّان سَجِيُق مَى لَهِ كَا خُلِكَ السينى عِوْمَنُ يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ اور بیشک جس نے تعظیم کی اللہ تعالی کی نشانیوں کی فیاٹھا پس بیشک ہے یہ عظیم مِنُ تَقُورَى الْقُلُوب ول كِتَوْي كي وجهت لَكُمُ فِيْهَا مَنَافِعُ تَهمار عليه ان جانوروں میں تفع ہے اِلّی اَجل مُسَمّی ایک مقرره مدت تک ثُمَّ مَحِلُهَآ پھران کے طال ہونے کی جگہ إلی الْبَیْتِ الْعَتِیْقِ بِرانا گھرہے۔

کل کے درس میں تم نے یہ بات ٹی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکم دیا کہ وہ لوگوں میں جج کا اعلان کریں وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل چل کر بھی اور ہریتے و بلے اونٹ اونٹی پر دور دراز کے راستوں سے ۔ کیوں آئیں گے؟ اس کا

ذَكَرَے۔ لِّيَشُهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ تَاكِهُ وه حاضر بوں فائدوں كَي حِكَه بر۔ حج كے فوائدومقاصد:

حج میں بہت سے منافع ہیں دین بھی دنیوی بھی ۔ ایک تو دینی نفع طاہر ہے کہ سیجے معنی میں سنت کے مطابق حج ہوتو حاجی کواللہ تعالیٰ بلند مقام عطافر ماتے ہیں ۔ ووسرا یہ کہ مختلف مما لک اورمختلف علاقوں ہے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں شکلیں مختلف، رنگ مختلف ، زبانیں مختلف ،اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت سمجھ آتی ہے۔ پھر اکٹھا ہونے میں بیانمی نفع ہے کہ ایک ووسرے ہے اسلام کے متعلق حالات معلوم کریں تر جمان کے ذریعے کہ تمہارے ملک میں اسلام کا کیا حال ہے؟ کا فروں کی کیا یوزیشن ہے وہتمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ جج کے مقاصد میں بیہ بات شامل تھی کہ سلمان آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اورسوچیں اور مجھیں کہ ہم نے اپنے اپنے ملک اور علاقے میں اسلام کے لیے کیا كرنا ہے؟ مُكرآج بيفكته مسلمان بالكل بھول گئے ہيں \_بس گئے اور بھا گے \_عوام تو عوام حکمران بھی اس تکتے کو بھول گئے ہیں ایک آ دھ کے علاوہ سب بے دین ہیں ۔ تو ان بے دینوں نے دین کے متعلق کیاسو چنا ہے؟ان بے غیرتوں کواپنی عیاشیوں اورتن آ سانی ہے کام ہےاوربس!ان کوکوئی فکر ہے کہ اس وقت بوسنیا میں کیا ہور ہاہے؟ تشمیر میں کیا ہور ہا ہے؟ فلسطین میں کیا ہور ہاہے اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہور ہاہے؟ غیرت مندمسلمان تو خاموش نہیں رہ سکتا ہے غیرتوں کا کیا ہے۔حدیث یاک ہیں آتا ہے فرمایا مسلمانوں کی مثال تک بحسکید وَ اجد ایک وجود کی طرح ہے ایک عضومیں تکلیف ہوتو سارے اعضاء بے چین ہوتے ہیں انگلی کو در دہوآ نکھ کو در دہوساراجسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ بوتو نہیں ہوسکتا کہ آ تکھ میں در دہوتو باتی اعضاء کہیں خیر صلا ہے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ گرآئ کامسلمان بیکتہ بھول چکاہ۔ اور جے کے منافع میں سے منی طور پر کوئی
چیز خریدنا بیچنا بھی ہے۔ متعقل طور پر مقصد تجارت ہوا تو پھر جے تو نہ ہوا ہاں ہیہ کہ حاجی
صفی طور پر کوئی چیز خرید بھی سکتا ہے بھے بھی سکتا ہے۔ دوسرے پارے میں آتا ہے کہ صحابہ
کرام چھی نے جے کے موقع پر چیزیں خرید ٹی اور نیچنی نیندنہ کی کہ جے میں فرق نہ آجائے تو
اللہ تعالی نے تھم نازل فر مایا گئے۔ میں عَلیٰ کے م جُنہ اُٹے اُن تَبُت عُوٰا فَصُلا مِن رَبِّکُم

[بقرہ: 19۸] ' تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم اپ رب کافضل تلاش کرو۔ ''کوئی
چیز تے کرفا کدہ حاصل کر لوکوئی چیز خرید کرفا کدہ حاصل کر لو۔ تو مومنوں کے لیے دینی دنیوی
و دونوں تم کے منافع ہیں وَ یَذْکُو وا اسْمَ اللّٰهِ اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا فِی اَیّامِ
مُعْلُو مُنْ معلوم دنوں میں۔

قربانی تین دن ہے:

ان معلوم دنوں کے متعلق حضرت امام ابو عنیفہ ،حضرت امام مالک ،حضرت امام احمد ابن عنبل رحم م اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کے تبن دن ہیں ۔ صحیح روایات بھی اسی ہر دلالت کرتی ہیں ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ چو تھے دن بھی قربانی درست ہے کین ولالت کرتی ہیں کرتے ہیں وہ ثمن سندوں کے ساتھ ہیں اور متینوں سندیں ضعیف اور کمزور ہیں اور دین کے معاطے ہیں بوری احتیاط کی ضرورت ہے ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یا دکروعیدوالے دن اور دودن بعد میں لینی بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذرئے کرو۔ اور مسئلہ یا در کھنا! کہ جس طرح میں اور دودن بعد میں لینی بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذرئے کرو۔ اور مسئلہ یا در کھنا! کہ جس طرح ہوگی بشرطیکہ بہرہ نہ ہو۔ ای طرح جانور ذرئے کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبراتی آواز سے ہوگی بشرطیکہ بہرہ نہ ہو۔ اس طرح جانور ذرئے کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبراتی آواز سے کہے کہ اس کے کان نین ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ '' ابحر الرائی'' وغیرہ کہ ابوں ہیں کے کہ اس کے ای نئیں ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ '' ابحر الرائی'' وغیرہ کہ ابوں ہیں

اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں عَلیٰ مَا دَذَ قَهُمْ جواللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے۔ بھینہ مقائم آتی ہے۔ بھینہ ما جوارٹا تکوں روزی دی ہے۔ بھینہ مقائم آتی ہے۔ بھینہ ما والے جوانعام والے جانور کو کہتے ہیں۔ پھراضافت فر مائی انعام کی طرف کہ وہ چارٹا تکوں والے جوانعام کی مدے ہوں ورنہ چارٹا تکیں تو کتے کی بھی ہوتی ہیں۔

# کن کن جانوروں کی قربانی ہوسکتی ہے:

اور اُنعام کی مدمیں کون کون ہے بانور آتے ہیں؟ ان کا ذکر سورۃ الانعام ہیں ہے۔ بکرا، بکری، بھیٹر ، نر مادہ، گائے ، بیل، اونٹ ، اونٹی ، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ بھینس عرب کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے کا جانور ہے عرب کی سرزمین میں نہ یانی وافر مقدار میں تھا اور نہ گھاس ہوتا تھا اس لیے وہ لوگ بھینس نہیں رکھتے تھے۔فقہاء کرام" کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اَلْے جَامُ وُسُ نَـوُعٌ مِّـنَ الْبَـقَدِ '' بھینس بھی بقر کی جنس ہے ہے''اس کا دورھ، گوشت اور تھی حلال ہےاوراس کی قربانی بھی درست ہے۔غیرمقلدین کے بڑے بزرگ ہیں قاضی شوکانی مرحوم ۔ان ہے سوال کیا گیا کہ عقیقہ میں گائے بھینس ذرح کیے جاسکتے ہیں اور ان کی قربانی ہوسکتی ہے؟ تو انہوں نے اپنی کتاب 'منیل الاوطار' میں تصریح فر مائی ہے کہ گائے ، بھینس ، بیل کی قربانی ہوسکتی ہے عقیقہ کا حصہ بھی ان میں رکھا جا سکتا ہے۔ بڑے جانور کے سات حصے ہوتے ہیں مثلًا اگرایک گھر میں دو بیچے بیدا ہوئے ہوں اور تین بچیاں پیدا ہوئی ہوں تو بڑا جانورسب کی طرف سے عقیقہ میں ذرج کر دیا جائے تو جائز ہے۔لیکن قربانی ایسے جانور کی انضل ہے جس کا گوشت لذیذ ہو۔ایک ہےافضل ہونااورایک ہے جائز ہونا۔ان دونول میں فرق ہے۔قربانی اونٹ کی بھی جائز ہے گائے ،بیل ،بھینس ، بکرا ، چھتر اوغیرہ انعام میں جو بھی

آتے ہیں سب کی جائز ہے۔لیکن ان میں ہے جس کا موشت زیادہ لذیذ ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگا۔ اور پھرخدیث یاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملیس گی۔جھوٹا جانورایک کی طرف ہے اور بردا جانورسات آ دمیوں کی طرف ہے ہوگا۔ بھیڑ، دنے يربال زيادہ موتے ہيں للبذاان كى قربانى افضل موكى \_ فَكُلُوا مِنْهَا يس كهاؤان جانورول میں سے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں وَ اَطْعِمُوا الْبَآنِيسَ الْفَقِيْرَ اور کھلا ؤیریثان حال فقیر کو لیعض ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں جن کوسارا سال گوشت کو کی زیادہ نصیب ہی نہیں ہوتاان کو بھی کھلاؤ قربانی کرنے کے بعدتم احرام سے نکل آؤ ٹُمَّ لُیَفُضُو ا تَفَقَعُهُمْ بِهِرجابِ كه دوركري ايناميل كيل احرام كي حالت مين چوتكه بدن كوركز كرنها نا جائز نہیں ہے کہ بدن سے کوئی بال ندا کھر جائے کیونکہ بال جھڑنے سے اگر چہ احرام تو فاسدنہیں ہوتا مگر مکروہ ہے۔اب چونکہ احرام نے نکل آئے ہوخوب رگڑ کربدن کوصاف کرو وَلَيْوُفُوا مُلذُودَهُمُ اور جائي كه يورى كرين ابن نذرين - جَ سے يہلے بہت سے لوگ نذریں مانتے ہیں کہ اگر میں وہاں چینے گیا تو اتنے طواف کروں گا ،اتنے عمرے کروں گا ، ا تنی قربانی دن گا ، اتنا صدقه کردن گا ، اینخشل پرهون گا ـ تو جونذرین مانی بین وه بوری کریں۔

# عتیق کےمعانی :

وَلْمَهَ طُونُ الْمِالْمَيْتِ الْعَتِيُّقِ اور جائے کے طواف کریں بیت عَیْق کا عَیْق کے دو معنی مشہور ہیں۔ ایک پرانا، چوتھ پارے میں قدکور ہے اِنَّ اُوَّلَ بَیْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ معنی مشہور ہیں۔ ایک پرانا، چوتھ پارے میں قدکور ہے اِنَّ اُوَّلَ بَیْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّهُ فِي مِنْكُ بِهِلاً هُمْ جولوگوں کی عبادت کے لیے بنایا لَلَّهُ فِي مِنْكُ مِبلاً هُمْ جولوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ مرمد میں برکت والا ہے۔ "تواس لحاظ ہے کعبة الله تمام عمارتوں سے پرانا ہے۔

اور عتیق کا دوسرامعنی ہے آزاد کیا ہوا غلام ۔اس معنی میں کعبۃ اللہ کوعتیق کہنے کا مطلب بدہوگا کہ کعبہ اللہ وشمنوں کے شرہے آزاد کیا ہوا ہے اس کوکوئی نقصان نبیس بہنجا سكتا۔صنعاء كا گورنرابر ہه بن صباح ہاتھيوں كالشكر لے كر كعبة الله كوگرانے كے ليے جب وادی مُعحَسَّر میں پہنچاتو اللہ تعالی نے ابائیل پرندوں کالشکر بھیجاانہوں نے بمباری کی ، مسور کے دانے کے برابر کنگر بھینکتے تھے ہاتھی بھی مرجاتا تھا اور اس پر سوار آ دمی بھی مرجاتا تھا۔ چونکہ اس نے بے حرمتی کا ارادہ کیا تھا اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے تیاہ کر دیا۔ آج ہے چندسال سلے بچھ باغیوں نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے کعبہ اللہ پر قبضہ کیا تھا مگروہ بے حرمتی کے لیے نہیں تھا۔سترہ (۱۷) دن مسجد حرام پر باغیوں کا قبصنہ رہا تھا۔اتنے دن نہ اذان ہوئی اور نہ نماز پڑھی جاسکی \_اس واقعہ کے بعد مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ میں نے اس کی وجہ یوچھی تھی لوگوں نے متضادی باتیں بتائیں ۔ایک بات سے بتائی گئی کہ شاہی خاندان میں ہے گورنر یا کوئی اور تھا جس نے افتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعال کیا تھا والنداعلم ۔ کسی حد تک بیروایت سیح ہے اور بیہ بات بھی میں نے تی کہ کچھ نیک لوگوں کی فکرتھی کرسعودیہ کاعلاقہ اسلام کامنبع اور مرکز ہے یہاں سینما خانے ہے ہوئے ہیں ، گانے ، گانے ، تاجے کے دھندے ہورہے ہیں تو ان جذباتی نوجوانوں نے اس کو رو کئے کیلئے بیطریقة اختیار کیا۔ان کا مقصد مورجا بنا کراپنا مقصد حاصل کرنا تھا ہے حرمتی مقصد نہیں تھالیکن ان کا بیطریقہ غلط تھا۔اگر حکومت ہی جام مل کرنا مقصد تھا تو اس کے اور طریقے بھی تھے احتیاج کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا۔ ذلک فرمایا جوہم نے بیان کیا ہے ایسے بی ہے و مَن یُعظِم حُومتِ اللهِ اور جو تفض تعظیم كرے گاعزت وال جگہوں کی جن کی حرمت اور عزت اللہ تعالی نے بیان کی ہے فَھُو خَیْرٌ لَّـهُ پس وہ اس

کے لیے بہت بہتر ہے عِندُ رَقِبِ اس کے رب کے ہاں وَاُحِلَّتُ لَکُمُ الْاَنْعَامُ اور طال کے کئے بہت بہتر ہے عِندُ رَقِبِ اس کے رب کے ہاں وَاُحِلَّتُ لَکُمُ الْاَنْعَامُ اور طال کیے گئے تمہارے لیے مولی اللّا مَایُتُ لَسی عَلَیْکُمْ مَروہ جَوْتہیں پڑھ کر سائے جا کیں گے۔ جا کیں گے۔

حرام جانور:

چھٹا پارہ نکالوتا کہ تہمیں بات سمجھآ جائے۔

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيَّمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ "حرام كيا كياتم يرمردار يعنى إيها جانورجوذ رجح ندكيا جاسك وَاللَّهُمُ اوروْنَ كرت وقت جوخون ثكلاً بوه بهي حرام بوك وَلَحْمُ الْجِنْزيُو اورخزريكا گوشت بھی وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اوروه جانور جونا مزدكيا گيا ہوغيرالله كے تقرب كے لے۔ ' جیسے جاہل لوگ کرتے ہیں کہ یہ بکرا فلاں کا ہے ، یہ بھینسا فلاں کا ہے ، یہ گائے فلاں کی ہے، پیچلوافلاں کا ہے۔غیراللہ کے تقرب کے لیے اپیا کرتے ہیں یا در کھنا!ان پر بسم الله الله اكبرير صف ك باوجود حلال نبيس بي وَ الْمُمنُ خَينَفَةُ "اورجو كَا تَصْف عمر كيار زنجيريارى كيهاته يبجى حرام ب والمموقودة أورجو جوث لكنے سے بلاك ہو كيا۔ يہ بعي حلال نہیں ہے وَ الْمُتَوَدِّيَةُ اور جواو نِجی عِلْمہت کر کر ہلاک ہو گیاوہ بھی حلال نہیں ہے وَالنَّطِيْحَةُ اورجس كودوسر عانور في سينك اركر بالك كردياوه طالنبين ب وَمَا أتكسلَ السَّبُعُ اورجس كودر تدول في كهاليا بوان كابيا بواجمي طلال نبيس بإلاً مسا ذَكَّيْتُهُ مُروه بِس كُوتِم في ذَن كرايا مو وَمَا ذُبحَ عَلَى النَّصْب اوروه جوذ رح كيا كيا ہو بتوں کے تام پر۔ "بیسب جانور حرام ہیں۔ فرمایا ف اجْعَدنبُوا الرِّ جُسسَ پس بچوتم گندگی ے۔وہ کوئی گندگی ہے؟ فرمایا مِنَ الاَو قَان وہ بت ہیں۔ ظاہری طور پرتو گندگی نظر نہیں آئی مرحقیقتا انتہائی بحس ہیں ان ہے بچو وَ الْجَعَنَ نِبُوا قَولَ النَّرُودِ اور بچوتم جھوٹی بات ہے۔ زُور کامعنی جھوٹ ہے۔جھوٹی بات نہ کرو حُنفَاءَ لِلّٰهِ کیسو ہونے والے ہواللہ تعالی کے لئے ۔ابیانہیں کہ ایک ٹا تک اسلام کی طرف اور دوسری ٹا تک کفر کی طرف۔

جیسے آج کل ہمارا حکمر ان طبقہ ہے کہ نام اسلام کا لیتے ہیں اور کرتے سارا کفر ہیں۔ غَیْسوَ مُشُو یکیُنَ بِهِ نه تُرک کرنے والے ہواللہ تعالیٰ کے ساتھ۔

مشرك كاانعام:

ندرب تعالی کا ذات میں کی کوشر یک ظهرا و اور ندھات میں و مَسن بُشُوکِ بِاللّٰهِ اور جس فِیْر کی اللّٰہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک ظهرا یاراس کی مثال یوں سمجھو فَکانَّمَا خَوَّ مِنَ السَّمَآءِ پی گویا کہ وہ گرا آسان ہے فَتَبِحُطفُهُ الطَّیْرُ پی اچک یا اس کو پرندوں نے اَوُ تَهُو ی بِدِ الوِّیئے یا پھینک دیااس کو ہوانے فِی مَکَانِ سَجِینِ اس کو پرندوں نے اَوُ تَهُو ی بِدِ الوِّیئے یا پھینک دیااس کو ہوانے فِی مَکَانِ سَجِینِ اس کی گہری جگہ میں کہ نکل نہ سکے۔ بیاللہ تعالی نے مشرک کی مثال بیان فر مائی ہے اب تم اس مثال کو مجھو۔ وہ اس طرح کہ رب تعالی نے تو حید کو آسان کے ساتھ تشبید دی ہے تو جب شرک کیا تو تو حید کی بلندی ہے گرا اور دو نمبر پیروں اور مولو یوں نے پکڑ لیایا بی نفسانی جب شرک کیا تو تو حید کی بلندی ہے گرا اور دو نمبر پیروں اور مولو یوں نے پکڑ لیایا بی نفسانی ساتا، وسوال وغیرہ بیسب چیزی خواہشات ہیں۔ الله تعالی ان سے ساری زیم کی محفوظ فرمائے۔ ذیک ایسے بی ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے وَ مَن یُنْ غَظِمْ هُ مُعَانِوُ اللّٰهِ فَرائے۔ ذیک ایسے بی کا اللہ نعالی کی نشانیوں کی۔ شعاتی بی خواہشات ہیں می شعیر قبی کی اور مشعیر وہ کی اور مشعیر وہ کی اور مشعیر وہ کی اور مشعیر وہ کا معنی جسے جسے ہم نے بیان کیا ہے وَ مَن یُنْ عَظِمْ مُ کی اور مشعیر وہ کی اور مشعیر وہ کا معنی جسے جسے می کی اللہ تعالی کی نشانیوں کی۔ شعاتی بی جسے شعیر قبیر کی اور مشعیر وہ کا معنی جسے جسے می کی اللہ تعالی کی نشانیوں کی۔ شعاتی بی جسے شعیر قبیر کی کا ور مشعیر وہ کی اور مشعیر وہ کا معنی جسے جسے می کی اللہ تعالی کی نشانیوں کی۔ شعاتی کی کی اور مشعیر وہ کی کا ور مشعیر وہ کا معنی کی کا دور می کا دور کی کا کھیں کی کا کو کی کی کو کی کو کی کر کی کا کی کی کو دور کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کر کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کور کی کو کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کے کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

ب نشانی ،علامت \_حضرت شاه ولی الله صاحب محدث د ہلوی ّاین کمّاب '' ججة الله البالغهُ'' کے اندر فرماتے ہیں شعائر اللہ تو بہت ساری چیزیں ہیں مگر جار کا ان میں ہے بہت بلند مقام ہے۔ نبی ، کعبہ، قرآن ،نماز ۔ بیرجارشعائز اللہ میں بڑھ کر ہیں ۔ باقی صفا مروہ بھی شعارُ الله ميں سے ہاور جن جانوروں کے گلے میں بیٹے ڈالے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیاز کے لیے جارہے ہوتے ہیں وہ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔انگلے رکوع میں آ رہا ہے كه بيرشعائر الله بيں ان كى بيحرمتى ئەكرو\_مساجد كاخيال ركھو،قر آن كريم كاادب كرو، پيغمبر كَ تَعْظِيم كُرولِةِ جِس نِي اللَّه تَعَالَى كَي نَشَانِيون كَ تَعْظِيم كَي فَإِنَّهَا مِنُ تَقُوَّى الْقُلُوب لِين ب سيقظيم ول كتقوى كي وجدس أكم فيها مَنافِعُ تمهار بيان جانورون مين منائع ہیں جن جانوروں کا پہلے ذکر جواہے اِلّی اَجل مُسَمَّی ایک مقررہ مدت تک۔ اونٹ برسوار ہو سکتے ہواؤننی کا دورہ بی سکتے ہواس طرح دوسرے جانور ہیں۔ای طرح گائے، بحری کا دودھ بی سکتے ہو۔ان کے گلے میں ہارہو نکے شہم معلَقا إلى الْبَيْتِ الْعَتِينَقِ كِعران كِي حلال مونے كى جكه برانا كھرہے۔ حزم كےعلاقے ميں قرباني كرنا ہے۔



# وَلِكُلِّ أُمَّتَ إِجَعَلْنَا مُنْكُالِيَنَ لُوُوا

اسُمَ اللهِ عَلَى مَا رُزَقَهُ مُرِّنَ لِهِ يُمَاةِ الْأَنْعُ أَمِرُ فَالْفُكُمُ الْهُ واحِكُ فَكُو اسْلِمُوا وَبَشِرِ الْمُغْيِدِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذَكُرُ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُ مُ وَالصِّيرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُ مُوالْمُقِيمِي الصَّاوْقِ وَمِمَّا رُزُقُنَّا مُمْ يُنْفِقُونَ ﴿ وَالْبُكُنَ جَعَّلُنَّهَا لَكُمُ مِنْ شَعَا بِرِاللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَلَقًا فإذا وَجَبَت جُنُوبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعُ وَالْمُعْتَرُّ كَنْ لِكَ سَخَوْنِهَا لَكُوْ لَعَكَّكُوْ تَتَعَكُّوْ وَنَ صَلَّىٰ يَنَالَ اللَّهُ لَعُوْمُنَا وَلَادِمَ أَوْهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمُ ۚ كَذَٰ لِكَ سَخَرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُواللَّهُ عَلَى مَأْهَا لَكُوْ وَكِيْتِيرِ الْمُعْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِيَّا يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ أَمَنُوْ الْإِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرِةً

وَ لِكُلِّ أُمَّةِ اور برامت كے ليے جَعَلْنَا بنائى بم نے مَنْسَكُّا قربانی لِیَدُ مُحُرُوا تاكدوہ ذكر كریں اسْمَ اللهِ الله تعالی كانام علی مَا دَذَقَهُمُ اللهِ جوبویش جوبم نے ان كورزق دیا ہے مِنْ به بهنِ مَقِی ویائے میں ہے الانعام جوبویش بیں فَالله مُحُرِد فَی بی معبود ہے فَلَهٔ بین فَالله مُحْرِد الله مُحْرِد الله معبود ہے فَلَهُ الله مُوالله مِن مَارام عبود الله مُحْرِينَ اورخوشخرى سنادے عاجزى الله مُحْرِينَ اورخوشخرى سنادے عاجزى كرنے والوں كو الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله في

الله تعالى كا وَجلَتْ قُلُوبُهُمُ وَرجات بِي ول ان ك وَالصَّبريُنَ اورصر كرنے دالے عَلَى مَآ ان تَكَلَيفُول بِرِ أَصَابَهُمْ جُوان كُو يُهَيِّحِي بِينِ وَالْمُقِينِمِي المصلوة اورقائم كرنے والے بين نمازكو وَمِمَّا اوراس چيزيس سے دَزَفَنهُمُ جوہم نے ان کودی ہے یُنفِقُو أَن خرج كرتے ہیں وَ الْبُدُنَ اور قرياني كابرا جانور جَعَلُنُهَا لَكُمُ بِنَايَاتِ بِمِ نِيْهِ السِّي لِي مِّنُ شَعَائِو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ نثانيول ميں سے لَكُم فِيها خَيْرٌ تهارے لياس ميں خيرے فَاذْكُووا امسُمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لِيل يا وكروالله تعالى كانام ان ير صَوَ آفٌ جب وه تنين ناتكول ير كَمْرِ بِهِ وَلَ فَالِذَا وَجَهَتْ جُنُوبُهَا لِين جب وهُرُجَا مَين بِهِلوكِ بِل فَكُلُوا مِنْهَا يُس كَعَاوَان مِين سِهِ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اوركَا وَقَاعت كرنے والے کو وَالْمُغْتَرُّ اور بِقِرار کو تخذٰلِکَ ای طرح مَسخَّوْنهَا ہم نے تابع كياان كو لَكُمُ تمهارے لِيهِ لَـعَلَّكُمُ تَشُكُووْنَ تَاكُمٌ شَكَرَادا اللهِ (الله تعالی كى نعتون كا) كَن يُسنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا بركز نبيس يَخِيّ اللَّدتعالي كوان ك كوشت وَ لاَ دِمَآ وَٰهِا اورندان كِ فُون وَ لَـٰكِنُ يَّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ اورُلَيكن اسكو يبنجاب تبارى طرف يوتقوى كذلك اسطرح متعوها لكخه الله تعالى نے تابع بتایان جانوروں کوتمہارے لیے لئے گئروا اللّه تا کہتم برائی بیان کرو الله تعالیٰ کی عَلیٰ مَا هَا كُمُ اس تعت يرجواس نے شمصیں مدايت بخش ہے وَ بَشِّر الْمُحْسِنِيُنَ اورخوش خبرى سناكيل يكى كرف والول كو إنَّ اللَّهَ عِي شَك الله تعالی یُدافع دفاع کرے گا عَنِ اللّٰهِ یُنَ الْمَنُوا ان لوگوں کی طرف ہے جو ایمان لائے اِنَّ اللّٰہ الله تعالیٰ لَا یُحِب محبت بیس کرتا کُلَّ ایمان لائے اِنَّ اللّٰہ ہے جَنگ الله تعالیٰ لَا یُحِب محبت بیس کرتا کُلَّ خَوَّانِ کسی خیانت کرنے والے کو شَفُورِ ناشکری کرنے والے کو۔

قربانی ہرامت برتھی :

اویر ذکرتھا قربانی کا کہاللہ تعالیٰ نے تمہیں جانور دیئے ہیں قربانی کے دنوں میں ان کی قربانی کرنی ہے۔آ گے ارشادہ و لیک ل اُمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَکّا اور ہرامت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ قربانی حضرت آ دم علیدالسلام کے دور سے جلی آ رہی ہے۔ سوره ما كده آيت نمبر ٢٧ ميس يره حيك مو إذ قُرَّبَا قُرْبَانًا " حب آدم عليه السلام كدونون بیٹوں نے قربانی دی۔''ایک کی قربانی قبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی ۔ توجب سے آ دمیت چلی ہے تب سے قربانی بھی چلی آ رہی ہے کیکن ان کی اور ہماری قربانی میں بڑا فرق ہے انہیں قریانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی وہ قربانی کا جانور کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے آگ آئی جلاویتی تھی۔سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۸ میں ہے سفور بان تَـاْ كُـلُهُ النَّارُ "اليي قرباني لائے جس كوآ ك كها جائے۔" أبيس مال غنيمت كهانے كى بھى اجازت نہیں تھی۔ ہمیں رب تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کے وسلے سے قربانی کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی ہے اور مال غنیمت بھی ہمارے لیے حلال فر مایا ہے۔قربانی کی کھال بھی استعال کرنے کی اجازت ہے ہاں! اگر پیج دی تو پھر رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو فرمایا ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کاطریقہ مقرر کیا ہے آیک ڈکو وااسم اللهِ علی ما وَزَقَهُمْ مِنْ وَبَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ تَاكُوهِ اللهُ تَعَالِي كَنَامِ كَاذَكُرُ مِن اسْجِيزِير جوجم نے ان کورزق دیا ہے جو چو یائے مویشیوں کی صورت میں ہیں ۔ چنانجے قربانی انہی مویشیوں

کی ہوتی ہے جن کا ذکر سورۃ الانعام آیت تمبرساما میں کیا ہے۔ بھیٹروں میں سے زیادہ ، کمر بوں میں ہے نر مادہ ،اونٹوں میں ہے نر مادہ ،گائے (تھینسوں) میں ہے نر مادہ۔ بیہ ایسے جانور ہیں جوانسان سے زیادہ قریب اور مانوس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ رکھا ہے۔جس جانور کے حلق پرچھری رکھ کراللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانورحلال ہوتا ہے۔اگراس کےخلاف کیا جائے گاتو جانورحلال نہ ہوگا۔اگر کوئی تخص جانوروں کو قطار میں کھڑا کر کے گولی ماردے یا اوپر ہے مشین چلا کر گر دن کاٹ دے یا تلوار کا وار کر کے گر دن جدا کر دے تو پیطریقہ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ حجرى يربهم الله لكھ كر ذبح كرتے ہيں اور زبان ہے بهم الله الله اكبرا وانہيں كرتے سے طريقه بھی غلط ہے۔ ہر جانور کے حلق پر بسم اللہ پڑھ کر چھری چلانا ضروری ہے۔ ہاں! اگر کوئی مجبوری ہوجائے تو پھر دوسرے طریقے بھی استعال کیے جاسکتے ہیں۔مثلًا جانورالی جگہ مچینس گیا کہ جہاں حلق پر چھری نہیں چلائی جاسکتی یا ڈر گیا ہے اور قابو میں نہیں آتا تو آ تخضرت ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کراگراس کی ران پر بھی زخم لگا دو گے تو وہ جانور حلال ہوجائے گا۔قربانی صرف الله تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے اگر کوئی جانورغیراللّٰدی خوشنودی کیلئے ذرج کیا جائے گا تو و وحرام ہوجا تا ہے بیٹک اس کوبسم اللّٰہ الله اكبركه كرذ مح كياجائے-اس ليے جہال الله تعالىٰ نے مردار ،خون اورخز ريے كوشت كاذكرفر ما يا ہے وہاں وَمَمَا أُهِلَّ لِمُغَيِّرِ اللَّهِ [بقرة: ٣١٦] كهدكر غيرالله كتقرب ك لیے کی جانے والی قربانی کوبھی قطعی حرام قرار دیا ہے۔

آ گاللہ تعالی فرماتے ہیں فاللہ گئم اللہ وَّاحِدٌ بِسِ مَهارامعبود برحق ایک ہی معبود ہے اللہ وَ اللہ مَانبرداری کرداورای ایک کا معبود ہے فیک فی اللہ وَ اللہ اس کے سامنے جھکواورای کی قرمانبرداری کرداورای ایک کا

تحكم مانواس كے ساتھ كى كوشر ميك ندھم راؤ وَ بَشِيبِ الْسَمُ خَبِيْهُ نَ اور خوشخبرى سناوے عاجزى كرنے والوں كو۔

#### عاجزی کرنے والوں کی صفات :

ا گلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی کرنے والوں کی چند صفات بیان فر مائی ہیں۔ قرمًا الَّذِيْنَ وه لوَّكَ بِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلَتُ قُلُوبُهُمُ جَبِ وَكُرُكِما جا تا جِ الله تعالیٰ کا تو ورجاتے ہیں دل ان کے۔اللہ تعالیٰ بری بلند ذات ہے اس کے ذکر ہے دل میں خشیت بیدا ہوتی ہے، دل پر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اثر ہوتا ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ دوسرى صفت وَالتَّسْبويْنَ عَلَى مَا آصَابَهُمُ اورصركرنے والے بين ان تکلیفوں پر جوان کو پیچی ہیں۔ حق کے راستے میں، حق پہنچانے سے، حق بیان کرنے سے اوراللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرنے ہے جواندرونی اور بیرونی تکلیفیں آتی ہیں ان پروہ صبر کرتے ہیں جزع فزع اور واویلائبیں کرتے ، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ تیسری صفت وَ الْسُقِیْمِی الصَّلُوةِ اور قائم کرنے والے ہیں نماز کواپنے وقت پر جماعت کے ساتھ اوا کرتے ہیں ایسے نہیں کہ بھی پڑھ لی اور مجھی نہ یڑھی اور مبھی جماعت کے ساتھ اور مبھی اسکیلے اپنی خواہش کے مطابق ۔ بلکہ نماز پر ہیکھی اختیار کرتے ہیں۔ چوتھی صفت و مِسمًا دَرَ قُنهُم يُنفِقُونَ اوراس چيز ميں سے جوہم نے ان کودی ہے خرج کرتے ہیں عزیز رشتہ داروں یر ، دوست احباب پر ،مہمانوں پرغر باءاور مساکین پر ، حج ،عمرے اور جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔

آگاللہ تعالیٰ قربانی کے جانوروں کے متعلق مزید فرماتے ہیں وَ الْبُسسلَدُنَ جَعَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اور قربانی کا براجانور بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے اللہ

تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے۔

بدن سے مراد:

بُسَدُنَ كَالْفَظْمُونِ اور برت جانور يربولا جاتا ب-اونث چوتكه برى كلائى كا جانور ہےاس لیے عام طور پر بیلفظ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے۔ امام شافعیؓ فرماتے ہیں كه بُدُنَ يت مراد صرف اونث ہے۔ اور امام ابوحنیفہ" گائے بھینس کوبھی بُدُنَ میں شامل كرتے ہيں۔ وہ فرماتے ہيں كرآ تحضرت الله كافرمان ہے وَالْسَجُسزُورُ عَنُ سَبْعَةٍ وَالْبَقَوَةُ عَنُ سَبْعَةِ "أيك اونك كي قرباني سات آدميول كي طرف ب بوعتى إادر ایک گائے کی قریانی میں بھی سات آ دی شریک ہوسکتے ہیں۔' للنداریجی بُدُنَ میں شامل ہے۔البتہ اونٹ کی بڑائی کی وجہ ہے اس میں فائدہ زیادہ ہے اس لیے گائے بھینس پراس كوفضيات حاصل ہے۔فرمايا أَسْكُم فِينَهَا حَيْرٌ تمهارے لياس ميں خيرے۔ان كو سواری اور مال برداری کے لیے استعال کرتے ہو،ان کی پیٹم بھی استعال کرتے ہو،ان کی السل بروحتی ہے تو تہاری مالیت بروحتی ہے۔ بیتو دنیا کی خیر ہوئی اور آخرت کی خیر بیہ ہے کہ تهبي اجروثواب ملے گا۔ فَاذُكُووا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ـ صَوَآفٌ صَافٌّ كَى جع ہے۔ صاف اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تین ٹانگلیں کھلی ہوں اور ایک ٹا تگ با ندھی ہو گی ہواور کھڑا کر کے نح کرتے ہیں۔اونٹ میں نح مستحب ہے میں نے آج تک دیکھانہیں ہے حمراونك كى قربانى كايبى طريقة ، وأنسخوسوره كوثريس بي اورنح كرين "اورباق جانوروں کوزمین برلٹا کرذئ کرتے ہیں۔جن کولٹا کرذبی کیاجائے اس کوذئ کہتے ہیں۔ توفر ما ياذ كركروتم الله تعالى كانام ان يرجب وه تمن ثا تكول يركم رعبول فساذًا وَجَهَتُ جُنُوبُهَا يس جب وه كرجائي ببلوك بل كم خون فكل كربيه كيا، جان فكل كن فك لُوا

مِنُهَا لِيلَ كَاوُتُمُ النامِس ــــــــ

قربانی کے گوشت کا حکم:

خودبھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں امیر ،غریب ، کا فرسب کودے سکتے ہیں۔سید کو بھی دے سکتے ہیں مگر ذرج کرنے والوں کومعاوضے میں نہیں دے سکتے ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب تم جانور ذرج کراؤ تو کھال سری وغیرہ اجرت میں نہ دواگرا پیا کر و گے تو قربانی ناقص ہوگی ۔اجرت مزدوری علیحدہ دواور محلے دارمسلمان ہونے کی حیثیت ہے گوشت دینا ہے تو وہ الگ دوان کا بھی حق ہے کیکن وہ خود نہ رکھیں کہ وہ بڑے استاد ہوتے ہیں کہ گوشت کا اچھا حصہ خو در کھ لیتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے بیتمہاری مرضی پر موقوف ہے کہ جتنا دواور جہاں ہے دو۔تو خیرقربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہواورامیر ،غریب ،سید وغیرہ کوبھی دے سکتے ہو۔ ہو میں آنخضرت ﷺ نے اعلان فرمایا کہ تین دن ہے زیادہ تم گوشت نہیں رکھ سکتے ۔ اس کی وجہ پہھی کہ اس سال دور دراز سے کافی مسلمان آئے ہوئے تھے اگرلوگ تھروں میں رکھ لیتے تو مہمانوں کے لیے دشواری ہوتی ۔ یہ بخاری شریف اورمسکم شریف کی روایت ہے۔ جب دسواں سال آیا تو صحابہ کرام روا نے بوجھا كه حضرت! آپ ﷺ نے گزشتہ سال اعلان فر مایا تھا كہ تین دن بعنی عبید والا دن اور دوسرا اور تیسرے دن کے بعد گوشت گھر میں نہ رکھنا تو کیا اس سال بھی بہی تھم ہے؟ فر مایانہیں وہ تحكم كزشة سال كے ليے تھا لِأَجُه لَ وَاقَّةٍ وَقَتْ حِوْلَه باہرے بہت سارے مسلمانوں كة قافلة آئے ہوئے تھان كى خاطر ميں نے كہا تھاانب تُحكُو اوَ ادَّحِرُوْ ا كھا وَاور ذَخِيره بھی کرسکتے ہو۔ فرمایا وَاَطُعِہُ وا الْقَانِعَ۔ قناعت سے ہے برکرنے والا بعض مختاج ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑ ابھی مل جائے تو صبر کر لیتے ہیں تو قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ وَالْمُهُ عُنَوْ اورمعتر اس کو کہتے ہیں جو پیچھے پر جائے ، بےقر ار بعض ایسے ہوتے ہیں کدو چار دوٹیوں پرصبر نہیں آتا اور مانگتے ہیں اور مانگتے ہیں ۔ تو فر مایا جو پیچھے پر کر مانگتا ہے اس کا بھی حق ہے ۔ تک ذلیک سنٹے و نہ بھا لکٹم اس طرح ہم نے تابع کیا ان جانوروں کو تمہارے لیے ۔ اونٹ کو اللہ تعالی نے کتنی طاقت دی ہے ۔ آ دمی کی طاقت اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ گر ہزار اونٹ کی قطار کو ایک بچ کیل پکڑ کر لے جار ہا ہوتا ہے ۔ بیدب تعالی فی تمہارے تابع کیے ہیں ۔ آگر اللہ تعالی ایسانہ کرتے تو تم نچر ، گدھے ، گھوڑے کو قابونہیں کر سکتے تھے ۔ لیکن لوگ تو ہاتھیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں یہ رب تعالی نے تابع کیے ہیں کر شکتے تھے۔ لیکن لوگ تو ہاتھیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں یہ رب تعالی نے تابع کیے ہیں کہ شکر وُن تا کہ تم رب تعالی کاشکر اواکرو۔

ہوئی۔ کے فالک مستخر کھا الکھ ای طرح اللہ تعالی نے ان کو تابع کیا تہارے لیے لئے کیٹر وا اللّٰه علی ما ھدائح م تاکہ م بڑائی بیان کرواللہ تعالی کا اس تعت پرجواس نے جہیں ہدایت بخش ہے۔ اللّٰه اکٹر کیٹر کیٹر او الحکھ فی للّٰه کوٹیو اکثرت سے بڑھا کرو رب تعالی نے تہیں ہدایت بیس ہدایت بیس ہدایت بیس ہدایت بیس ہوا ہے۔ دنیا میں بڑے برے خوبصورت قد کا ٹھ والے لوگ بھی موجود ہیں مگر کھ نصیب نہیں ہوا، ہدایت نہیں کی تم رب تعالی کاشکراوا کو کہ اللہ تعالی کاشکراوا کروکہ اس نے تہ ہیں ہدایت دی ہے کا رفعہ بیس ہدایت و بہت کی کرنے والوں کو اللہ تعالی کی نیک کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ان ور خوشخری سنادیں نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالی کی نیک کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ان اللہ فی نیک کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ان اللہ فی نیک کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ان اللہ فی نیک کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ان اللہ کے ۔ تو مومنوں کی طرف سے دفاع کی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہو محض نام کے مسلمیان ہوں تو پھر دفاع کیا ہوگا؟

 حَوَّانِ كَفُورٍ بِيَّكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُعِتَ بَيْنِ كُرْنَاكُسَى خَيَانْتَ كَرِنْ وَالْے نَاشْكُرى كَرِنْ وَالْے كو۔

## ايمان كيساته حجموث اورخيانت التصفيهين هوسكته:

صدیت پاک میں آتا ہے کہ یہ بخسمت السمر ان مَعَ کُلِ حَصُلَةِ اِلَّا الْکِلْابَ
وَالْہِ جِیْسَانَةَ "مومن میں ہرعیب ہوسکتا ہے جھوٹ اور خیانت نہیں ہوسکتی۔"اور ہماری
سیاست ہی ان ووچیزوں پر چلتی ہے۔ ہماری سیاست کے بہی اصول ہیں خیانت اور
جھوٹ ۔اور ہمارا کاروبار ہی ان دوچیزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔اللہ تعالی سجھ عطافر مائے
اور سجے معنی میں مومن سننے کی توفیق عطافر مائے۔



أَذِنَ لِلّذِنْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

كرج وصَلُونَ أوريبود كعبادت خانے وهمسلجدُ اورمبجديں يُلذُكُو فِيُهَا اسْهُ اللَّهِ جن مِن مِن وَكركياجا تاب الله تعالى كانام كَثِيبُوا كثرت \_ وَلَيَنْصُونَ اللَّهُ اورالبت الله تعالى ضرور مُدكري ك مَن يَّنْصُرُهُ اس كى جواس ك دين كى مدوكرتا ب إنَّ الملْسة لَقُويٌّ عَزِينُ زَّ بيتك الله تعالى البت قوى ب عَالب ب اللَّذِينَ وه لوك إنْ مَّكُّنْهُمُ الرَّبِم ان كوا قتر اروي في الأرْض ز بین میں اَفَّامُ وا الصَّلُوةَ نماز قَائمَ كریں گے وَاتَـوُا الزَّكُوةَ اورزكُوةَ اوا كريسك وَاَمَرُوا بِالْمَعُرُوفِ اورَحَكُم كريس كَيْكَى كَا وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكُو اورروكيس كراكى سے وَلِللهِ عَاقِبَةُ اللهُ مُور اور الله تعالى كے ليے بى سے اچھا انجام تمام كامول كا وَإِنْ يُسكَّلِّهُ بُوكَ اوراكروه آب كوجه لا كيس فَلَقَلْهُ كَذَّبَتُ لِيسْ تَعْقِيقَ حَمِثُلا چَكَى قَبُلَهُمُ ان سے يہلے قَوْمُ نُوْح نوح عليه السلام كى قوم وَّعَادٌ اورتوم عاد وَّ ثَمُوُدُ اورتوم ثمود وَ قَـوُمُ اِبُواهِيُمَ اورتوم ابراجيم وَ قَوْمُ لُوطِ اور تُوم لوط وَّ أَصْحُبُ مَدْيَنَ اور مدين والوس في وَكُذِّبَ مُوسِني اور جھٹلائے گئے موی علیہ السلام فَامُسلَیْتُ لِلْکُفِویُنَ پس مہلت دی میں نے كافروں كو ثُمَّ أَخَذُتُهُمُ كِرمين نے كِرُاان كو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ پس كيها تقا ميراا نكاركرنا\_

كم كمرمه مين مسلمانون برمظالم:

حضرت محدر سول الله الله الله الله تعالى كي طرف سے رسالت ملى تو آب على

441

ہوا تو ہم آپ ﷺ کا ساتھ دیں گے اور اگر باہر جا کرلڑ ناپڑا پھر ہم تمہارے ساتھ جانے پر مجوز نہیں ہونگے ۔ یہ باتمی آپ ﷺ کے ذہن میں تھیں اور لڑائی سریر آ کھڑی ہوئی ۔ تو آپ ﷺ نے بڑی تھکت ملی سے کام لیا اور تقریر فرمائی۔آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت ورسالت عطا فرمائی میں نے ان لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا ۔ان لوگوں نے مانے کے بچائے ہمیں تکلیفیں دیں۔ تیرہ (۱۳) سال ہم نے مکہ میں اس طرح گزارے كەحارث ابن ابى ھالەكوكا فرول نے شہيد كيا ،سميەر ضى الله تعالىٰ عنها كوشهيد كيا ، ياسر ﷺ شہید کیا اور کئی مردعور تیں شہید کی گئیں ہم پر بیظلم ڈھائے گئے ہم وطن چھوڑ کریہاں آئے ہیں یہاں بھی جارا پیچھائیں چھوڑتے۔اس اندازے آپ ﷺ نے بیان فر مایا تو انصار سمجھ کئے کہآپ ﷺ ہماری رائے لینا جاہتے ہیں۔انصارِ مدینہ کے دوخاندان تھے ،اوس اور خزرج۔ایک مردارنے کھڑے ہوکر کہا کہ حضرت! آپ ہمیں موی علیہ السلام کی قوم کی طرح تہیں یا تیں کے کہان کو جب موی علیہ السلام نے ممالقہ قوم کے ساتھ لڑنے کا کہا تو الْهُول نَے جُوابِ مِنا فَسَاذُهَبُ أَنْسَتَ وَرَبُّكَ فَيقَسَا تِبَالَّا إِنَّسَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ [المائدة: ٢٨٠] "اكموى عليدالسلام! آب جائين اورآب كارب جاكرار عهم يهال بیٹے ہیں۔"حضرت!رب تعالیٰ کی شم ہے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے آگے بیچھےلڑیں گے۔ دوسرے سر دارنے اٹھ کر کہا حضرت! آپ ہمیں تھم دیں گے تو ہم ا بنی پیشانیاں بہاڑوں کے ساتھ فکرادیں گے، ہمیں آپ تھکم دیں گے تو گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔آنخضرت بھاکا چیرہ اقدس بڑاروش ہوا۔آپ بھی بڑے خوش ہوئے جو پریشانی اور خدشہ تھا وہ ٹل گیا کیونکہ کچھ مہا جرحبشہ میں تھے کچھ مظلوم کے یے نہیں آسکے تھے۔غز وہ بدر میں کل مہاجر چوہتر (۷۴) تھے ہاتی سب انصار تھے۔مدینہ طیبہ ہے آپ

ایک ہزار اور ہرطرح کے اسلحہ کے ساتھ سلح بتھا اور تمام ترضر دریات ان کے پاستھیں اور تھا۔ کافر ایک ہزار اور ہرطرح کے اسلحہ کے ساتھ سلح بتھا اور تمام ترضر دریات ان کے پاستھیں اور اور اور اور ہرطرح کے اسلحہ کے ساتھ سلح بنگے پاؤں بتھے سر پرٹو پیال نہیں تھیں ۔ صرف آٹھ اور اور اور ہوال بیتھا کہ بہت سارے صحابہ ننگے پاؤں بتھے سر پرٹو پیال نہیں تھیں ۔ صرف آٹھ تھا تا تو یہ پہلی آپت کریمہ ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی۔

الله تعالی فرماتے ہیں اُدِنَ لِللّذِینَ اجازت دی گیان لوگوں کو یقت تلون جن کے ساتھ لاائی کی جاتی ہے اور ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ان کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں قارت ہے بستانگہ نم ظلی کی مدو پر البت قادر ہے۔ بدر میں ظاہری اسباب پچھ کی میں نہیں تھے آٹھ تھا لوار ہے مقالی ان کی مدو پر البت قادر ہے۔ بدر میں ظاہری اسباب پچھ کھی نہیں تھے آٹھ تھا لوار ہی مقابلہ میں ہزار تلوار، چھزر ہیں اور مقابلہ میں ہزار زر ہیں طرب سے اللہ جو قادر مطلق ہے۔ ایسے اسباب پیدافر مائے کہ شرکوں کو شکست ہوئی ستر مارے گئے مسترقیدی ہوئے باقیوں کو بھا گئے کا راستے نہیں ماتا تھا۔ فر مایا مظلوم کون ہیں؟ السّد نِین کے مسترقیدی ہوئے باقیوں کو بھا گئے کا راستے نہیں مقااگر ان کا جرم تھا تو صرف ہے کہ ایک آئی نگھو ٹو اُو اُر بُنیا اللّٰ اللّٰ مگر ناجا تر۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا اگر ان کا جرم تھا تو صرف ہے کہ ایک آئی نگھو ٹو اُو اُر بُنیا اللّٰ اللّٰ مگر سے کی کو ہم رب یہ کہ انہوں نے کہا رب ہمار اللہ تعالیٰ ہے ، لات ، منات ، عزیٰ میں سے کی کو ہم رب مائے کے بیار نہیں ہیں۔ اس جرم کے بدلے میں ان کو یہاں سے نکالا گیا۔ مائے کے بیار نہیں ہیں۔ اس جرم کے بدلے میں ان کو یہاں سے نکالا گیا۔

جهاد كافلسفه اور حكمت:

آ گالله تعالی جهاد کافله فه اور حکمت بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَ فَوَ لَا دَفَعُ اللّهِ السّاسَ اور اگرند ہوٹالنا الله تعالی کالوگوں کو بَعْتَ هُمْ مِبَعْض بعض کو بعض کے ذریعے۔

اگرمجاہدین کوظم نہوتا، کافروں کے مقابلے میں نداڑتے کھے قِصَتُ صَوَامِعُ ۔صَوَامِعُ صَـوُمَـعَةٌ كَى جَمْع بـ - آنخضرت ﷺ كى بعثت سے يملے عيسائی مذہب حيا مذہب تھا۔ تو نیک دل عیسائیوں نے کلیاں (حجو نیزیاں) بنائی ہوئی تھیں جنگلات میں ان میں بیٹھ کروہ الله الله كرتے تنصے لوگوں ہے تنگ آ كرا لگ تھلگ بيپھ كروہ الله الله كرتے تنصے وہ ان كی أَخَانَقًا بِينَ تَقِيلِ ، أَن كُوصُومُ عِد كُنتِ يَقِي \_ البِيتَةُ كُراوي جا كَبِي خَانِقًا بِينِ وَبِيسَعٌ ، بيسعَةٌ كى جمع ہے۔اس کامعنی گرجا۔آب ﷺ کی بعثت سے پہلے عیسائی ندہب بھی سچا تھا اور یہودی ندبب بھی سیاتھا۔ تو گرے گراد ہے جائیں وصلوت اور یہود یوں کے عبادت فانے گرا دیئے جائیں ۔تو جہادیہلے بھی تھا اگر جہاد اینے اپنے دور میں نہ ہوتا تو نیک دل عیسائیوں کی خانقابیں ، گرے اور یہود یول کےعبادت خانے کراد سے جاتے و مسلحد اوراس دور میں مساجد کو کرادیا جاتا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت جیس اس ستر مسال سے اندر اندروہ علاقے جودین کے مرکز تھے اور حدیث وفقہ کے امام ان علاقوں میں تھے جیسے امام بخاري ، امام ترندي ، امام نسائي " ، امام ابن ماجة ، إمام ابودا ورّ ، بيمحاح سته كے يائي مستف سمرقلد، بخارا کے علاقہ کے مخصرف امام مسلم عرب علاقے کے ہیں۔ صاحب ہدایہ ، قامنی خان وغیرہ بڑے بڑے علاءای علاقے میں گزرے ہیں۔روس نے ان علاقوں کی بیجاس ہزارمسجد دن کوشراب خانوں میں تبدیل کر دیا۔ یہی حال اب اسپین میں ہوا ہے ادر یمی حال اب بوسنیا کا ہے کہ وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ایئے بچوں کا نام مسلمانون والا کوئی نہیں رکھ سکتا۔اب اڑھائی تین لا کھآ دی شہید ہونے کے بعد کچھ بیدارہوئے ہیں اوران کو بہا چلاہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور وہ ہم ہے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔لیکن بیے جو کا فرول کی بدمعاش حکومتیں ہیں ، برطانیہ ،امریکہ ،فرانس ،انہوں

نے ان کا سب پھی بند کیا ہوا ہے نہ اسلی پہنچ دے رہے ہیں اور نہ خوراک ۔ پچھلے دنوں برطانیہ کے وزیرِ اعظم کا بیان آیا تھا کہ ہماری پالیسی ہے کہ اس علاقے ہے مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے ان کوکسی شم کی فوجی اور خوردنی امداد نہیں و بنی چاہے ۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہے ۔ یہ بدمعاش اسلام کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ۔ پاکستان بی کود کیھلو کہ صرف نام ہے کہ بیاسلامی ملک ہے قانونی طور پر یہاں اسلام نافذ نہیں ہے۔ نہ قویہاں زانی کوسنگسار کیا جاتا ہے، نہ کوڑے مارے جاتے ہیں، نہ چوروں کے ہاتھ کا نے جاتے ہیں، نہ ڈاکو وک کوسولی پر لٹکا یا جاتا ہے۔ صرف نماز روزہ کرتے ہیں لکی اس سے بھی ان کے بیٹ ہیں مروڑ اٹھتا ہے کہ بیاسلامی ملک ہے۔ اس لیے ان کو بر الشماری ملک ہے۔ اس لیے ان کو بر الشماری ملک ہے۔ اس لیے ان کو بر السانی احک میں ہور ہا اور ہمارے حکمر ان سب کے سب برطانیے، امریکہ کے پھوییں ان سے اسلامی احکامات کے نافذ کرنے کی کوئی امید نہیں ہے۔

توفر مایا اگر جہاد کا تھم نہ ہوتا تو بیصوری مگر ہے ، عبادت خانے اور مسجدیں گراوی جا تیں اور یہ مجدیں وہ مقام ہیں یُڈ کُو فِیُھا اسْمُ اللّٰهِ کَوْیُو اجن میں ذکر کیاجاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے اور الن کے عبادت خانوں میں بھی اپنے اپنے دور میں ۔ فر مایا و لَیْنَدُ صُرِقُ اللّٰهُ مَنْ یَنْصُرُهُ اور البتہ اللّٰہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اس کی جومد دکرتا ہے اس کے دین کی ۔ اس میں لام بھی تا کید کا ہے اور نون بھی تا کید کا ہے ، رب تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرے گا اِنْ اللّٰهَ لَقُومِی عَنِیْرٌ بیشک اللّٰہ تعالیٰ البتہ توی ہے عالب ہے۔

#### مومنول کی صفت :

مومنون كى صفت سنو! ألَّـذِينَ إِنُ مَّـكَنْهُمُ فِى الْآرُضِ وه بين الرَّبَم ان كو اقتراردين ، حكومت وين زبين بين أقَامُوا الصَّلُوةَ وه نمازكوقائم كرين وَالْغُوا الزَّكُوةَ اورز کو قاداکریں۔ تیسری صفت و اَمَدُوْا بِالْمَعُرُوُ فِ اور نیکی کا حکم دیں۔ چو حق صفت و نَهُوُا عَنِ الْمُنْکُو اورروکیں برائی سے۔ ہمارے حکم انوں کوان میں ہے کون ی صفت حاصل ہے؟ کیا یہ نماز کی یابندی کرتے ہیں؟ زکو قادیے ہیں؟ کیا نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے دو کتے ہیں؟ بلکہ بی تو بدی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے دو کتے ہیں۔ برائی سے دو کتے ہیں۔

حضرت شاہ اساعیل شہید نے جب جہاد شروع کیا تو خوشاب کے بہاڑوں سے
لے کرناران کے درے تک چھ ماہ افتداران کے ہاتھ میں آیا تھا۔ شرعی سزائیں نافذ تھیں
اوران علاقوں میں کوئی بے نماز نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کسی نے اسلامی نظام کا نفاذ دیکھا ہے تو
دہ شاہ احمد شہید "اور شاہ اساعیل شہید" کے دور میں اس مخصوص علاقے میں دیکھا ہے
"سیرت سیداحمد شہید" "ازمولا ناابوالحن علی نددی میں تفصیلات موجود ہیں۔ فرمایا وَلِمُلُهِ
عَاقِبَهُ الْاَمُورِ اور اللّٰد تعالیٰ بی کے لیے ہا چھاانجام سب کاموں کا۔سب کھرب تعالیٰ
کے تبضہ قدرت میں ہے۔

### تىلى رسالت ﷺ:

ز مانے ہے چکی آرہی ہے۔حضرت نوح علیہ السلام معمر تنے انسان میں شرم ہوتو بوڑھے آ دمی کا خیال کرتا ہے مگرانہوں نے قطعا کوئی کھا ظہیں کیا۔اللہ تعالیٰ کے پیفیبرکود حکے دے كرمجلس ب بابرتكال دية تقد سورة قريس ب وقالوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِو "اوركها انہوں نے دیوانہ ہے، پاگل ہے اور جھڑک دیا مجلس سے نکال دیا۔ '' حضرت صالح علیہ السلام كوكها هُو كَلْداب أشِوْ " يجهونا إدر مسكر بشريرا دمى ب-" تو پنيمبرول كى تكذيب كى كئى ہے اگر آپ ﷺ كى يەتكذيب كرتے بين تو كوئى نئى بات نہيں ہے آپ مبر كرير \_ وَيَحْكِيدِ بَ مُومِني اورتكذيب كي كي موي عليه السلام كي فرعون ، مامان ، قارون وغيره نے كى قسام لَيْت لِلْك خفوين پس بم نقورى ي مبلت دى كافرول كو فيم أَخَذْتُهُمْ يُعربهم في ان كو يكرا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْر يس كيها تقاميراا تكاركرنا-اكريوك آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو تھبرا کیں نہیں ان کے پکڑنے کا بھی وفت آ جائے گا۔ بدر بہلاموتع تھا پھردنیانے ان کاحشرد یکھا کہ کیا ہوا۔ جونج مجے ایک ایک سال گھروں میں جھے رہے کہ جمارا کوئی مند شدد سکھے ۔ انکار کا کیا منیجہ لکلا۔



### فَكَأَيِّنُ

مِّنْ قَرْيَاةٍ آهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشٍا وَبِثَرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيْدٍ ۞ أَفَكُمْ يَبِيْدُ وَافِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوُ اذَانٌ يَهُمُعُونَ بِهَاۚ غَانُهَا لَا تَعْنَمَى الْكِيْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصُّدُونِ وَيَسْتَعِجُ لُونِكَ بِالْعَدَابِ وَلَنَ يُغْظِفَ اللهُ وَعْدَةً \* وَإِنَّ يَوْمًا عِنْكَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَا تَعُكُنُونَ ®وَكَأَيْنَ مِّنْ قَرْيَاةِ آمُلَيْنُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمُّ آخَذُ تُهَا وَإِلَىَّ الْمُصِيرُةُ قُلْ يَآيُهُمَا التَّاسُ إِنَّهُمَا أَنَاكُمُ مِنْ يُرْمَنِّهِ يُنَّ فَيْ فَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الطُّلِلْتِ لَهُ مُ مِّغُفِرَةٌ وَ رِنْقُ كُونِيمُ وَالَّذِينَ سَعَوًا فِي الْنِينَا مُعْجِزِيْنَ أُولِيكَ أَصَّابُ الجييمية

ذخيرة المجنان

ان کے لیے ول یَسْعُتقِلُو مَن بِهَآ وہ ان کے ذریعے بچھتے اُو اذان یا کان ہوتے يَّسْمَعُونَ بِهَا ان كِمَاتِهُ وهِ سَنْتَ فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْابُصَارُ لِي إِثْلَ قصه بيه به كنهيس اندهي موتيس آئكهيس وَلنْكِنْ تَعُمّى الْقُلُوبُ لَيكن اندهے موت بين ول الَّتِي فِي الصَّدُور جوسينون مِن بين وَيَسُتَعُبِجلُونَكَ إبالُعَذَابِ اورجلري ما نَكَتْ بِين آب سے يعذاب وَلَنُ يُسْخُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ اور ہر گزنہیں خلاف ورزی کرے گااللہ تعالیٰ اینے وعدے کی وَإِنَّ یَـوْمَـا اور بے شک ایک دن عِنْدَ رَبّکَ آب کے رب کے ہاں کَالُفِ سُنَةِ ایسے ہی ہے جيايك ہزارسال مِمَّا تَعُدُّونَ اس تَنتي كِمطابق جوتم شاركرتے ہو وَكَا يَنْ مِّنُ قَرْيَةِ ادربهت ي بستيال تهين المُلَيْثُ لَهَاجن كومين في مهلت دي و هي ظَالِمَةٌ اوروه ظلم كرن والي تقين أُمَّ أَخَادُتُهَا يُحرين فان كو يكرُا وَإِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْمَصِيرُ اورميرى بى طرف بالوثا قُلُ آب كهدوي يَأَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ السَّاسُ اللَّهُ إنَّ مَا يَخْتُهُ بات ب أنَّ اللَّكُمُ نَذِيرٌ مُّبينٌ مِن تَهار عليه ول الراف والا كُولَ كُر فَالَّذِيْنَ يُس وه لوك المَنُو اجوا يمان لائے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اور انہوں نے مل کیا جھے لَھُمُ مَعْفِورَةُ ان کے لیے بخشش ہے وَ درُق كريمٌ اور باعزت روزی وَ الَّذِیْنَ اوروه لوگ مَسْعَوْا فِیْ ایطِنا جوکوشش کرتے ہیں ہماری آ بیوں کے بارے میں مُعلج نِینَ ہرانے کی اُو لَئِکَ بہی لوگ ہیں أصُحْبُ الْجَحِيم دوزحُ والله

# پیغمبرول کی مخالفت کا انجام:

اس سے پہلے ان قوموں کا ذکر تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیٹمبروں کی تگذیب کی ۔ قوم نوح ، قوم عاد ، قوم شود وغیرہ ۔ اب ان کے انجام کا ذکر ہے ۔ اللہ تعالی فریاتے ہیں فَكَأَيِّنُ مِّنُ قَرُيَةٍ لِي كَتَى سِتيال بِي أَهُ لَكُنْهَا بَمِ فَالكَوْلِاك كرويا\_بستيول كو ہلاک کرنے کا مطلب ہے دہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ ورنہ دیواروں اور چھتوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ان بستیوں اور شہروں کے رہنے والوں کو ہلاک کیا۔ کیوں بلاك كيا؟ وَ هِم ظَالِمَةٌ وه ظالم تقييل يعني ان مين رين والله غط يتع يعني مشرك يتع كيونكىسب سے براظلم شرك ب نسور ولقمان آيت نمبر ١٣ ابيں ہے إنَّ النِّسور كَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ " بِشك شرك براظلم ب "ال كے بعد پرظلم كى بردى قتميں ہيں - درجہ بدرجه اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کونہ مانناظلم ہے ،انسانوں کے ساتھ زیاد تی کرنا ، پیسب ظلم کی ا فتمیں ہیں گرشرک براظلم ہے۔ فَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلیٰ عُرُونِهِهَا پس وه گری پڑی ہیں چھوں کے بل پہلے چھتیں گری چھران پر دیواریں گریں وَبِنُو مُعَطَّلَةِ اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں۔جہاں یانی لینے والوں کی باری نہیں آتی تھی ۔سورہ فقص میں آئے گا كەموى علىدالسلام جىب مدىن كىنچىتو دوپېركا دفت تقالوگ ايك برو كنوي سے ايخ اسپنے جانوروں کو پانی بلارہ ہے تھے۔ دو بیبیاں اپنی بھیٹر بکریوں کو پیچھے رو کے کھڑی تھیں۔ موی علیہ انسلام کافی دیر تک میدد تکھتے رہے پھران عور توں کے یاس گئے اور یو چھا کہ لوگ آتے ہیں اسے جانوروں کو یانی پلاتے ہیں اورتم اسے جانوروں کوروک کر کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا اَ بُونَا شَیْخٌ تَجبیئرٌ ''ہماراہات بہت بوڑھاہے۔' حضرت شعیب علیہ السلام۔ دوبہنیں تھیں بھائی کوئی نہیں تھا گز راوقات کے لیے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھیں ۔

حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے تھے زیادہ چل پھرنہیں سکتے تھے۔ جب بیاوگ اینے جانوروں کو یانی بلا کر چلے جا ئیں گے تو ان کا بچا کھیا ہم بلائیں گی۔حضرت موٹی علیہ انسلام نے ڈول پکڑا اور یانی ملا دیا اور فر مایا جاؤ۔ والد نے یو جیھا کہ آج جانوروں کو یانی نہیں بلایا؟ کہنے لگیں بلایا ہے۔جلدی کیسے آسکیں؟ تو انہوں نے سارا قصہ بتلایا۔تو ایک ونت تھایانی بلانے کی باری ہیں آتی تھی اوراب وہ کنویں بیکار پڑے ہیں وَ فَصْرِ مَّشِید اور كتنے مضبوط محلات بريكار اور ديران يڑے ہيں كوئي ان ميں رہنے والانہيں ہے۔اللہ تعالى نے آئکو، کان ،ول وغیر ہ نعتیں سب کچھ عطافر مائی ہیں کا فروں کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ کا فروں نے ان نعمتوں سے دنیا کا فائدہ اٹھایا لیکن آٹکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھی ، کا نول سے اللہ تعالیٰ کے کلام کونہیں سنا ، دل سے کا کنات برغور و فکرنہیں کیا۔ایمان نصیب نہیں ہوا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی تم خدا کا شکرا دا کروکہ رب تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے ہدایت دی ہے۔ آنکھول سے رب کی نشانیاں ویکھتے ہو، کانوں سے رب تعالیٰ کا کلام ،رسول الله والکی صدیت سنتے ہو، دل سے جہان میں غور وفکر کرتے ہو۔

### بعض اندھے بڑے مجھدار ہوتے ہیں:

بعض آتھوں سے اندھے ہونے کے باوجود بڑے ہوتی ہوتی ہیں۔ لاہور المجھدار ہوتے ہیں۔ لاہور المجھرے میں ایک نابینا حافظ گھڑی ساز ہے۔ جس کی گھڑی خراب ہوتی کہتے حافظ جی کے پاس لے جاؤ۔ وہ خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہے۔ مصر میں ایک نابینا ڈرائیور گاڑی چلاتا تھا اس کے ساتھ ایک آ دمی بیٹا ہوتا تھا وہ اس کو بتلاتا ۔ خیلا خالی ہے ، وہ تیز چلاتا تھا۔ دہ کہتا وَ اکسی طرف موڑ لیتا تھا۔ دہ کہتا وَ داکیس طرف موڑ لیتا تھا۔ دہ کہتا وَ داکیس طرف موڑ لیتا۔ تو بعض آئھوں سے اندھے بڑے جھدار عسلی الیسپاد کہتا تو ہا کین طرف موڑ لیتا۔ تو بعض آئھوں سے اندھے بڑے جھدار

722

ہوتے ہیں اور بعض آتکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہوتے ہیں۔اصل اندھا وہ ہے جو ول کا اندھا ہے۔ دل کی آنکھیں اندھی ہو جا کیں تو پھریہ آنکھیں بھی کا منہیں کرتیں ، دل کے کان بہرے ہوجا کیں تو پھر یہ کان بچھنیں کرتے ، زبان پچھنیں کرتی ، یہ تمام اعضاء معطل اور بریار ہوجاتے ہیں۔ پھرسمجھ عقل بھی سب کی برابرنہیں ہے۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ سواونٹوں میں سے سواری کے قابل شہیں ایک دو ہی ملیں گے۔ باتی اونٹ تو سارے ہی ہیں۔ایبااونٹ جوسفر میں تہاراساتھ دے، تکالیف برداشت کرے وہ سومیں ے ایک ہوگا۔ ای طرح لوگ ہیں سومیں سے کوئی ایک آ دھ ہی نکلے گاباتی سب فضول ہیں ۔ تو جن قوموں نے سیمبروں کو جمثلایا ان کا متبجہ کیا نکلا؟ زمین میں چلو پھرواور تباہ شدہ بستیاں دیکھے کرعبرت حاصل کرو۔ آج لوگ تفریح طبع (سیروسیاحت) کے لیے جاتے ہیں بورب اورد دسرے ملکوں کی سیر کرتے ہیں مگراس مکتہ نگاہ سے سیر کرنے والے بہت کم ہیں ، تورب تعالى فرماتے بين أفسلم يسينوو اكيابس انہوں في سرتبيس كى فسى الْلارُضِ زين من فَسَكُونَ لَهُمُ بِس ماصل موت ان كو فُلُوبٌ ول ايس يَعْقِلُونَ بها جن كماته وه يجهة أو اذان ياايكان موت يسمعون بها كان ك ساتھ وہ سنتے فائھا ہی بشک قصہ بہ ہے کہ کا تعقمی الابُضارُ نہیں اندھی ہو آب آتکھیں وَلکِنْ تَعُمَى الْقُلُوْبُ لیکن اندھے ہوتے ہیں دل الَّینی فِی الصُّدُورِ جوسینے میں ہیں۔ جب دل اندھا ہو گیا تو سارے اعضاء بے کار ہو گئے۔ جب آپ ﷺ رائے کے میری نافر مانی نہ کروور نہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کا فرائٹھے ہوکر کہتے وہ عذاب جو آپ نے لاتا ہے جلدی لاؤتا کہ میدان آپ کے لیے خالی ہوجائے۔اللہ تعالی فرماتے میں وَیسَتَعُجلُونَکَ بِالْعَذَابِ اور بیکافرجلری ما تکتے ہیں آپ سے عذاب کہ لاؤجو

عذاب لانا ہے۔ فرمایا وَ لَنْ يُتُحُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ اور ہر گزنہیں ظلاف ورزی کر کے گااللہ تعالیٰ اینے وعدے کی۔اس نے فرما دیا ہے کہ نا فرمانوں کوعذاب دونگاضرور دے گااور کا فرول پرعذاب ضرورآ ئے گا۔ باتی وقت کسی کوئیس بتلایا وہ تھیم ہے، جبیر ہےائی حکمتوں کووہ خودجانتا ہے۔ وَإِنَّ بَـوُمُـاعِنُدُ رَبّکَ اور بے تنک ایک دن آپ کے رب کے بال كَالُفِ سَنَةِ السيرى بجيرايك بزارسال مِمَّا تَعُدُّونَ السَّمْتَى كِمطابق جوتم شار کرتے ہو۔اس مقام پر قیامت کے دن کوایک ہزارسال کے ساتھ تعبیر کیا ہے اورسورہ معارج مِن فرمايا فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنُة كريجاس بزارسال كا لمبادن ہوگا۔اورصدیث یاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اتنامخضر ہوگا جیسے ایک نماز کا وفت ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ آج کل راتیں کافی لمبی ہیں ایک صحتند آ دمی خوب پیٹ بھر کرسوئے تو وہ پہلو بھی نہیں بدلے گا اور صبح ہو جائے گی۔ وہ کیے گا کہ اتنی جلدی رات ختم ہوگئی اور کمبی ہوتی \_اورابیا مخض جوکسی در داور تکلیف میں مبتلا ہواورا یک لمحہ کے کیے بھی آئکھ نہ لگے اس سے پوچھوتو وہ کہے گامیں نے تو صدیاں گزار ویں۔اب رات تو ایک ہی ہے مرصحتند کیلئے مختصراور جو بھی جا گتا ہے اور بھی سوتا ہے اس کے لیے لمبی اور جو تکیف میں مبتلا ہے اس کے لیے بہت ہی کمبی ہے۔ ای طرح سمجھو کہ جومحض کا فراس کے لیے وہ دن ایک ہزارسال کا ہے اور جو کافر گر اور کافر ساز ہیں ان کے لیے وہ ون پیجا س ہزار سال کا ہوگا اور مومنوں کے لیے ایسا ہوگا جیسے ایک نماز کا دفت ہوتا ہے۔مثلاً ظہر کا وقت تقريباً اوسطاً تين ياسار هے تين كھنتے كا ہوتا ہے۔ اتنابى محسوس ہوگا۔ فرمايا وَسَحَا يَنُ مِّنُ قَرُيَةِ أُورَكَتَى بِستيالَ تَقِيلِ أَمُلَيْتُ لَهَا وَ هِي ظَالِمَةٌ جَن كُومِس نِه مهلت دى اوروه ظالم تھیں۔ وہاں کے رہنے والے لوگ ظالم تھے۔

# رب تعالی مهلت دیتے ہیں تا کہ مجھ جا کیں :

رب تعالی فرماتے ہیں میں نے ان کومہلت دی فیٹ آخی ڈٹھ کیریں نے ان
بستیوں کو بیخی ان میں رہنے والوں کو پکڑا وَ اِلْتَیّ الْسَصِینُ اور میری طرف ہی ہوٹا۔
اور کہاں جاسکتے ہیں؟ فُلُ اے نبی کریم وَ اَلَّانَ اَلْبَانُ کُومِتَادی یَں یَا یُھا النَّانُ اَلَٰ اِسْتَام
انسانو! آپ وَ اَلَّانُ کَا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ یونکہ آپ وَ اَلَّانَ ہُ کَا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ یونکہ آپ وَ اَلَّانَ ہُ کَا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ یونکہ آپ وَ اَلَّانُ کَا خطاب تمام انسانوں کے ہوتے ہے جیسا کہ آپ حضرات نے کل کے سبق تشریف لاے وہ اپنی اپنی توم کے لیے ہوتے ہے جیسا کہ آپ حضرات نے کل کے سبق میں سنا (پڑھا) ہے کہ ذَبَتُ قَبُلَهُمْ قُومُ اُنُوحٍ وَ عَادٌ وَ فَمُودُ وَقَوْمُ اِبُوهِمُ وَقُومُ اُنُوطٍ۔

میں سنا (پڑھا) ہے کہ ذَبَتُ قَبُلَهُمْ قُومُ اُنُوحٍ وَ عَادٌ وَ فَمُودُ وَقَوْمُ اِبُوهِمُ وَقُومُ اُنُوطٍ۔

# عالمگيرنبوت :

## يبغيبرون كا كام سنانا يهيمنوا ناتهين:

فرمايا آب كهددي المالوكو! إنَّهَ آنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِينٌ بِخِتْ بات بِين تمہارے لیے ہوں ڈرانے والا کھول کر کہ اگر رب تعالیٰ کی نافر مانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا دنیا میں بھی ،مرنے کے بعد قبر میں بھی ،میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی۔بالکل صاف صاف اور کھری کھری باتیں تنہیں سنا تا ہوں کو ئی گئی کیٹی بات نہیں کرتا اورمیرا کام ہے تہمیں سنانا اور آگاہ کرنا، خوانا میرا کام نہیں ہے ۔ جتنے بھی پیغمبرتشریف الاستان كاكام ببنجانا تقايشاً يُسانيُّها السرَّسُولُ بَالِغُ مَسآ أُنُولَ إِلَيْكَ مِنُ رَّبَكَ [ ما ئدہ: ۲۷]'' اے رسول ﷺ! آپ پہنچا دیں وہ چیز جوا تاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب ہے۔'' منوانا پیغمبروں کے اختیار میں نہیں ہے۔ آنخضرت ﷺ نے بڑی کوشش کی کہ چیا جان عبد مناف ابوطالب مسلمان ہوجائے کیونکہ اس نے آپ کھی ک بڑی خدمت کی ہےتقریأ جالیس سال ۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی جیانہیں ہوا دنیا اس کی نظیر نبیں پیش کرسکتی کہ الگ عقیدہ رکھتے ہوئے یوری خدمت کرے اور ہرطرح کا ساتھ وے۔ تو آپ ﷺ کی قلبی خواہش تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے کیکن کلمہ اس کی قسست میں نہیں تھا آ خر دم تک اس نے اپنا دھڑ انہیں جھوڑا۔ بخاری شریف ادرمسلم شریف کی روایت ہے وَ أَبْنِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ كُلِّمِهِ يَرْبِطِهِ حِيا لَكَارِكِرُوبِا \_ اللَّه تَعَالَى فِي مايا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنُ أَحْبَبُتَ وَلَكِنَ اللَّهَ يَهُدِي مَنُ يَّشَآءُ وَصَص : ٥٦] 'الهَ يَهْرِ اللهِ ا بیشک آب ہدایت نہیں دے سکتے جس کو جا ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت ویتا ہے جس کو جا ہتا ے۔' ہدایت کاراستہ بیان کرنا آپ کا کام ہے۔

فر مایا آپ کہددیں میں حمہیں رب تعالیٰ کےعذاب سے ڈرا تا ہوں بات کھول کر

فَالَّذِيُنَ الْمَنُوا بِس وه لوك جوايمان لائة وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانهوں فِيمَل كيه التھے محض ایمان ہی نہیں ساتھ اعمال بھی اچھے کیے لھے معفور ۔ ق ان کے لیے بخشش ہے۔ بیرب تعالی کا وعدہ ہے و دِزُق تحریبُم اور باعزت روزی ملے گی قبر میں بھی ،حشر میں بھی ، جنت میں بھی ۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی رزق ملتا ہے ان کی شان کے مطابق ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے مرنے کے بعد سمجھ آئے گا اور مرنے والا ہی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔نیک ہے تو خوشیوں میں بُراہے تو دوسری مدمیں ہے۔ای لیے حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو بغیر کسی مجبوری کے دنن میں تاخیر نہ کرو کیونکہ اگر نیک ہے تو اس نے جن خوشیوں میں جانا ہے جلدی پہنچاؤ اور اگر دوسری مد کا آ دمی ہے توالیک بلاکوتم نے اپنی گردن سے اتارنا ہے جلندی اتارو۔ وَ الْمَانِدِیْنَ سَعَوْ ا فِیْ ا بیشنا وہ لوگ جوکوشش کرتے ہیں ہاری آیتوں کے بارے میں مُعاجزیُنَ ہرانے کی کہ آ يتون كو ہرانا ہے۔قر آن كونا كام بنائي لوگوں كون سے روكيس أو لَسنِكَ أَصُحْبُ الْبَحِيمِ يمي لوك بين دوزخ والله ان كالمحكانا شعلے مارنے والى آگ جحيم من موكار جوحت کی مخالفت کرتے ہیں رب تعالیٰ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں۔



وَمَأَ ارْسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ تَسُولٍ وَلَا نَبِي إِلاَّ إِذَا تُمَكَّى ٱلْقَى الشَّيْطُنُ فِي ٱمْنِيكِيَّةٍ فَيَنْسَءُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْظُنُ ثُعْ يُحْكِمُ اللهُ النِيهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِينَةً هُ لِيَجْعَلَ عَايُلُقِي الشَّيْطِنُ فِتُنَّةً لِلَّذِيْنَ فِي فَلْوَيْرَمُ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُرْوَاكَ الظَّلِينَ لَفِي شِعَاقِ بَعِيْدٍ فَوَلِيعُكُمُ الَّذِينَ ٱوْتُواالْعِلْمَ اَنَّهُ الْعَقُّ مِنْ رُبِّكَ فَيُؤْمِنُ وَإِيهِ فَتُغْيِتَ لَهُ قُلُوْبُهُ مُرْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِالَّذِينَ الْمُنْوَآ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيدِهِ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ مِنْنَهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَاكُمْ عَلَاكِ يَوْمِ عَقِيْمِ الْمُلْكُ يَوْمَ إِلِيْلَةٍ يَخُكُمُ بَيْنَاكُمُ فَالْكُنْ يُنَ الْمُنْوَا وَعَبِلُوا الصّْلِطْتِ فِي جَدُّتِ التَّعِيْمِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكُنَّ بُوا بِالْيَنَا فَأُولِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ فَأَ

وَمَلَ اَرْسَلُنَا اورَ مِينَ مِيجَامَ مِنْ قَبُلِکَ آپ سے پہلے مِنُ وَمُلِکَ آپ سے پہلے مِنُ رَسُولِ کُونَ رسول وَ لَا نَبِي اور نہ کُونَی بی اِلّٰہۤ اِذَا تَ مَنْی گریہ کہ جب اس نے پڑھا اَلُقَی الشّیطُنُ وَال دیا شیطان نے فِی آمُنییَّتِ اس کے پڑھا اَلُقی الشّیطان و اللّٰه بی ما اللّٰه بی ما اللّٰه بی موسور اللّٰه بی مناتا ہے اللہ تعالی مَا اَلُقِی الشّیطان اس جیز کوجوڈ النّا ہے شیطان شُمَّ اللّٰه بی محکم اللّٰه اینتِه پیم مضوط کرتا ہے اللہ تعالی ای اللّٰه این اللّٰم اللّٰه این اللّٰه این اللّٰه این اللّٰم اللّٰمُ اللّٰم الل

آينول كو وَالسَّلْسةُ عَسَلِينَةً حَرِينَةً اورالله تعالَى علم والعَصَمت والله بين لِيَسَجُعَلَ مَا كَهُرُوبَ مَا ال يِيزِكُو يُسلُقِى الشَّيطُنُ جَوِزُ النَّاسِ شيطان فِتُنَةً آزمائش لِللَّذِينَ اللَّوكول كے ليے فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضَ ال كراول ميں يَارى إِ وَالْقَامِيةِ قُلُو بُهُمُ اوران كول خت بي وَإِنَّ الظُّلِمِينَ اورب مُك ظالم لَفِي شِفَاقِ مِنعِيدٍ البتدروركا ختلاف مِن مِتلامِن وَلِيَعُلَمَ الَّذِينَ اورتا كرجان ليل وه لوك أوتُو االْعِلْمَ جن كعلم ديا كيا أنَّهُ الْحَقُّ بِ شك بيتن ہے مِنْ رَّبَكَ آپ كرب كى طرف سے فَيُوْمِنُوا بِهِ پس اس ير ایمان لاکیں فَتُخبتَ لَهٔ قُلُوبُهُمْ بِن عاجزی كرین اس كرمامنان ك ول وَإِنَّ اللَّهَ اور ي شك الله تعالى لَهَادِ الَّذِينَ البعة را بنما لَى كرن والاب ان لوگول كى المَنُوْآ جوايمان لائے إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم سيد هےرائے كى طرف وَلَا يَهُوَالُ اللَّهُ بِيُنَ اور بميشهر بين كهوه لوك تحفَوُوا جنهون نے كفو اختیارکیا فِی مِرْیَةِ مِنهُ مُلك میں اس قرآن کے بارے میں حَتْبی قاتِیهُمُ السَّاعَةُ يَهِال تَك كَرَّ حَان كياس قيامت بَعْتَةُ اجِا كَ أَوُ يَأْتِيَهُمُ يَا آئے ان کے پاس عَذَابُ یَوْم عَقِیْم ایسے دن کاعذاب جونا مبارک ہے اَلُمُلُكُ يَوْمَنِذِ لِللهِ ملك اس ون الله تعالى بن كيليَّ موكًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ فيصله كرے گاان كے درميان فَالَّذِيْنَ امْنُوالِس وہ لوگ جوايمان لائے وَ عَمِلُو ا الصّلِحْتِ اورانہول نِمُل ایھے کے فِی جَنّْتِ باغوں میں ہونگ النَّعِيُمِ نَعْتَ كَ وَالَّهِ بُنَ كَفَرُوْ اوروه لُوگ جنهول نَے كفرا فَتياركيا وَ كَذَّبُو ابِالْيَةِ اور جَعِثْلا يا ہمارى آيتوں كو فَاُو لَنِكَ لِى وه لُوگ بَيْنَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ان كے لَيْ عَذاب ہوگار سواكر نے والا۔

اللہ تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ وخطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَ مَا اَرْ سَلْنَا مِنْ قَبُلِکَ اور نیس بھیجاہم نے آپ سے پہلے مِنْ دَّسُولِ وَ لَا نَبِی کوئی رسول اور نہ نی اللہ عمریہ بات ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے جوآ گے آرہی ہے۔ رسول اور نی دولفظ ہیں۔ بعض علاء عربیت تو فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی میں معنی کے لیاظ سے کوئی فرق نہیں ہے صرف لفظو کی کافر ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور شریعت عطاکی ہو۔ اور نبی اسے کہتے ہیں جس کو مستقل کتاب نہلی ہوجیے موئی علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تو رات عطافر مائی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام کو علیحدہ کتاب نبیں ملی وہ نبی ہیں۔

### اذا تمنى الشيطن كي تفير:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول اور نی نہیں بھیجا گر اِذَا تَسمَنْ یہ کے عنی مَاللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جس وقت انہوں نے اپنی قر اُت شروع کی اللہ تعالیٰ کا آب کے ہیں وسوسہ لوگوں کے ولوں میں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغیر رب تعالیٰ کا تکم سنا تا تھا شیطان لوگوں کے ولوں میں وسوسے ڈالٹا تھا۔ مثلاً قر آن کریم کی جب بیہ آیت کر پر منازل ہوئی کی جب بیہ آیت کر پر منازل ہوئی کے سِرِ مَستُ عَلَیْکُمُ الْمَدُنَةُ وَاللہُ مُ وَلَدُ حَمَ اللّٰ خِنْ نِدُيْرِ وَمَا اُهِلَ لِغَيْسِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

جانور جوخود بخو دمر جائے وہتم پرحرام کر دیا گیا ہے۔''نو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے کے دیکھو! کیا کہ رہاہے کہ جس کورب تعالی ماردے وہ حرام ہے اور جس کو پیہ خود ماریں ذیج کریں وہ حلال ہے۔تو اللہ نتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ مارتا دونوں کواللہ تعالی ہے ہاں! جس جانور پر ذرج کرتے وقت اللہ تعالی کا نام ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالی كنام كى بركت سے ياك بوكيا ب ف كُلُوا مِمَّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [انعام: ١١٨] امام رازیؒ نے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانور کے بدن میں جوخون ہے دہ حرام ہے ذرج کرنے سے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ زہر ملے مادے ہوتے ہیں دوبھی خارج ہو جاتے ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی مصر ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ جانور کو ذبح کروائٹد تعالیٰ کا نام لے کرتو وہ فاسدادرخراب خون بہہ جائے گاہاتی تم کھالو۔اوراگراللہ تعالی کا نام کے کرذئ نہیں کیا گیا تو وہ زہریلا مادہ اورخون اندر ہے اور بہتمہاری صحت کے لیے مضر ہے لہذا نہ کھاؤ۔ فرمایاوَ لا تسامُک لُموُ ا مِمَّالَمُ يَذُكُو اصْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "أورنه كهاوًاس مِن عصص يرالله تعالى كانام وكربيس كيا کیا۔'' تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے دسوسے کود در کر دیا۔

#### شیطان کا دسوسداوراس کا جواب:

اى طرح جب بيآيت كريمة نازل بوئى إنْ تَحْمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ [الانبياء: ٩٨]" ب شكم اورجن كى تم عبادت كرتے بواللہ تعالی كے سواسب جبنم كا يندهن بيں اور تم اس بيں داخل بونے والے بو لَوْكَانَ هَوْ لَا وَالِهَ قَمَا وَرَدُوهَا اگر يه عبود بوت تو دورَح بيں ندوا ظل بوت و اكل في لَوْكَانَ هَوْ لَا وَالِهَ قَمَا وَرَدُوهَا اگر يه عبود بوت تو دورَح بيں ندوا ظل بوت و اكل في فيها خلِدُونَ سارے اس بيس بحيث دالے بوت قاد والے بوق فيها ذَفِيْرٌ اس بيس ان

کے لیے گدھے کی آواز ہوگی وَهُمْ فِیُهَا لَا یَسُمَعُونَ اوروہ اس میں تہیں سنیں گے۔'' آب ﷺ نے جب بیآ بیتیں بڑھ کرسنا کمیں تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو! یہ پیٹمبر کہتا ہے کہتم بھی اور تمہار ہے معبود بھی دوز خ میں َ جا کیں گےاور عبادت تو حضرت عیسی علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ان کی والدہ کی بھی ہوئی ہے، عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی ہے ، فرشتوں کی بھی ہوئی ہے۔ پھرتو بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ سارے وہاں ہو کگے۔ چنانچے عبداللہ ابن زبعر کی نام کا ایک شخص تھا اس نے برملا کہا اے محمد ﷺ! آپ میہ کہتے ہیں تو پھرعیسیٰ علیہ السلام کی بوجا کرنے والے بھی ہیں ،عزیر علیہ السلام کی بھی بوجا ہوئی ہے،فرشتوں کی بھی لوگ یو جا کرتے ہیں۔تو اگریہ سارے دوزخ میں ہوئے اور ہم بھی ہوں گے تو اچھی بات ہے وہ دوزخ ہمارے لیے جنت ہے۔ تو شیطان نے جب بیہ وسوسه وُ الاتوالله تعالى ني اس كوايس رفع فرمايا إنَّ الَّهٰ فِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسُنَى '' بیتک وہ لوگ جن کے لیے مطے ہو چکی ہے ہاری طرف ہے بھلائی اُو للبوک عَنْهَا مُبُ عَدُونَ بِيلُوك اس مع دورر كھے جائيں كے ۔'ان نيكوں كى بات نبيس مورى لا يَسْمَعُونَ حَسِينَسَهَا " يرَوجهُم كي شول شول بهي نبيل سني كير " توفر ما ياجب شيطان وَيَغْبِرِ كَيْ قَرِ أَتْ كَي وَجِهِ ہے وسوسہ ڈوالٹا ہے لوگوں کے دلوں میں فَیَنُسَٹُ اللَّهُ مَا یُلْقِی الشَّيْطُنُ يِس منادية إب الله تعالى السي جيز كوجودُ النَّاب شيطان فَهَ يُحْكِمُ اللَّهُ اينيه پھرمضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو۔ جیسے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جوخود ماریں حلال اور جواللہ تعالی مارے حرام ۔اللہ تعالیٰ نے اس شبے کودور کرویا کہ جس کوؤ بح کیا گیا ے اس براللہ تعالیٰ کا نام لیا گیاہے اور جوخود مراہے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا اس لیے پاک تہیں ہوا۔ باقی مارا دونوں کورب تعالیٰ نے ہے۔اورمشرک اور جن کی انہوں نے

یوجا کی ہے وہ سب جہنم بیں ہو تکے اس پر شیطان نے شبہ ڈالا کر عبادت تو انبیاء کرام اور فرشتوں کی بھی ہوئی ہے تو کیاوہ بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تواللہ تعالیٰ نے اس شبہ کودور كردياكة جن كے ليے الله تعالیٰ كی طرف ہے بھلائی مطے ہو چکی ہے ان كودوزخ ہے دوركر دیاجائے گا۔ال طرح آیات کو حکم کردیا کہ بیمعبودان باطله کی بات ہورہی ہے وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اورالله تعالى علم والع حكمت والع بن ليَعجعلَ مَا يُلْقِي الشَّيطنُ فِتُنَةً تَا كَهُرُوكِ اللَّهِ يَرِكُو جوشيطان وَالنَّابِ آزمانش لِسَلَّهُ فِينَ ان لوَّلُول كَ لِيهِ فِسِي قُلُوبهم مَّرَضٌ جن كراول من يارى المحرارك و المقاسِية قُلُوبهم اورجن کے ول سخت بین اور شبہ کوئیس چھوڑتے اور وضاحت ہو جائے کے باوجود وہی باتیں ذہراتے ہیں کہ دیکھو جی! ایک طرف تو کہتا ہے کہتم اور تمہارے معبود دوزخ میں جائیں کے پھرابنی وکرام اور فرشتے بھی تو معبود ہیں ان کی عبادت کی گئی ہے ان کوالگ کرتا ہے۔ خدا کا ماراحرام اپنامارا حلال کا فران شبہات کوچھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے دل سخت بين وَ إِنَّ السَّفُلِمِينَ لَفِي شِفَاق مِبَعِيدِ اور فِيكُ فَالمُ دور كَاختلاف مِن مِتْلَا بِين ال كَاحِنْ كِيماتِها فَتَلَاف بِهِت دوركاب وَلِيَهُ عَلَمَ الَّذِينَ أُوتُ واللَّعِلْمَ اور تا كه جان ليس وه لوگ جن كوعلم ويا كيا ہے آنگ أن حق مِنْ دَّبِكَ بِعِشْك بيقر آن حن فَكُوبُهُمْ يُسَعَاجِزى كريس اس كے سائن ان كول وَإِنَّ اللَّهَ اور بِهِ شك الله تعالى لَهَادِ اللَّذِيْنَ المَسْوُ آرابِهُما فَي كرتاب ان لوكول كي جوايمان لائة إللي صِوَاطٍ مُسْتَسِقِينَ مِسيد ھے راستے کی طرف عقیدہ بھی سیح ہوگا ،نمازی بھی پڑھیں گے ،روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے ،حلال حرام کی تمیز بھی کریں گے ،اخلاق بھی اچھے ہو نگے

، پیسراط متنقیم کا خلاصہ ہے۔ وَ لَا یَسزَ الْ الَّیذِیْنَ نَحَفُو ُوااور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جو کا فرہیں فیٹی مِرُیَةِ مِنْهُ شک ہیں اس قرآن کے بارے میں۔ قرآں کو حقیقتاً ماننے والے بہت تھوڑے ہیں :

آج بھی بے شار مخلوق ہے جو قرآن یاک کونہیں مائتی اور جوزیانی طور ہر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انصاف ہے دیکھا جائے تو ان میں بھی ماننے والے بہت تھوڑے ہیں جو قر آن یاک کے احکام بڑعمل کرنے والے ہیں ۔ایک وراثت کا مسئلہ ہی لےلو۔ کتنے لوگ ہیں جونمازیں بھی پڑھتے ہیں،روز نے بھی رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں،زکا تیں دیتے ہیں میکن ور ٹا وکا حقِ شرعی نہیں دیتے۔اور بہت سے مسائل ہیں جن برعمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا ماننا ہوا؟ تو کا فرلوگ قرآن یاک کے متعلق شک میں رہیں گے حَتَّـــــی تَساتِيْهُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً يهال تككراً خَان كياس قيامت احاكك أو يَسأتِيَهُمُ عَـذَابُ يَـوُم عَقِيلُم ياآئة ان كے ياس اس دن كاعذاب جونا مبارك ہے۔ عقيم اصل میں بانجھ عورت کو کہتے ہیں جس کی اولا دنہیں ہوتی ۔اس کو بھی لوگ نامیارک سیجھتے إِن \_ آتَحَصْرِت ﷺ فِي مِنْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّو وَوْ وَالْوَلُودَ فَا نِي مُكَاثِرٌ بِكُمُ ٱلْأُمَمَ يَوْمَ الْقِينَمةِ "السِّے عاندان كى عورتوں سے شادى كروجو محبت كرنے والياں ہول اور يجے زيادہ جننے والیاں ہوں پس بیشک میں فخر کروں گاتمہاری کثرت کی وجہ ہے دوسری امتوں پر قیامت والےون ۔' ایک شخص آنخضرت ﷺ کے پاس آیا اور کہا حضرت! میں غریب آ دمی ہوں ہیںہ دھیلا میرے یاس کچھنہیں ہے میں ایک الی مطلقہ عورت کے ساتھ شاوی کرنا حابتا ہوں جو بانجھ ہے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایاتم اس سے گریز کرو۔ گریز کا مطلب میہ ہے کہتم ایسی عورت سے شادی کروجس ہے تمہاری اولا وہواور میں کثر ت امت پر قیامت

والے دن فخر کروں \_ تو عقیم کے معنی با نجھ کے ہیں ۔ لفظی ترجمہ کرتے ہیں نامبارک ۔ عذاب دالے دن كافروں كے ليے كوئى بركت نہيں موگى المملك يَوْمَنِيد لِللهِ علك اس دن الله تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں نا ہمارا ملک ، ہماری حکومت ، ہماری سلطنت، ال دن اعلان موكًا لِمَن المُملُكُ الْيَوُمُ " آج ملك كس كا ب- " كيم جواب آئكًا لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [مومن:١٦]" الله تعالى كے ليے بواكيلا بوالي والأب، يَحْنَكُمُ بَيْنَهُمُ فيملكر علاان كورميان عملى فيصله ولأل كوزريع تو حن وباطل كافيصله وجكاب وبال بيفيصله وكاف البذيس احسنوا بس وه لوك جوايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورانهول فِي كَالِيمَ فِي جَنْتِ النَّعِيْم تعتول ك باغوں میں ہو نگے ،خوشی کے باغ ہو نگے لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ،ایمان اور عمل صالح۔ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اوروه لوك جوكا فريس وَ كَذَّبُوا بايلتِنَا اورانهول في حجثلا یا ہماری آیتوں کو جیسے ابھی تم نے دومثالیں سی ہیں حرام حلال کی اور معبودان باطلہ کے روز خیس جانے کی ف اُولنیک لَهُم عَذَابٌ مُهین پی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب بهوگا رسوا كرنے والا \_الله تعالی اینے فضل و كرم سے تمام مومنین اور تمام مومنات كو تمام سلمین اورمسلمات کودوزخ کےعذاب ہے محفوظ رکھے اور بیجائے۔ (آمین)



وَالَّذِينَ هَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ آوْمَاتُوْا لكُوْئُرُ قَنَّهُ مُ اللَّهُ رِنْ قَاحَسَنَا ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَنْوُ الرَّزْقَ ثُنَ ﴿ لَنْ خِلَتُهُمْ مُنْ خَلَا يَرْضُونَهُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيْمُ حَلِّيْمُ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمِّرُ بُخِي عَكَمْ و لَيْنُصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَكُ فُوِّعَفُوِّر ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِحُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارِ فِي الْيُلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بُصِيْرُ وَاللَّهُ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَأَطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْعَبِلِيُّ النَّكِيْرُ ﴿ الْهُ تَكُو إِنَّ إِنَّ الله أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَتُصْبِعُ الْأَرْضُ مُغَضَّرُةً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿ لَا مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَيْنُ الْحِيدِيلُ أَهُ عَيْ

 طِلْتُ والله حَلِيْمٌ مُحْمَلُ والله خَلِكَ بياليه بن اوگا وَ مَنْ عَاقَبَ اورجس ن بدلدلیا بعشل مَا عُوفِبَ به مثل اس کے جواس کو تکلیف دی گئ شُمَّ بُغِی عَلَيْهِ بِهِرَاسِ يرزيادني كَي كَي لَينه صُونَهُ اللّهُ البته ضرور مددكر عالس كالله تعالى إِنَّ اللَّهُ بِينَك الله تعالى لَعَفُوٌّ بهت معاف كرف والاب غَفُورٌ بَخْتُ والاب ذلك من بانَّ اللَّهَ الله الله الله والله تعالى يُولِعُ اللَّهَ واخل كرتاب رات كوفي النَّهَادِ ون مِن وَ يُسورُلِحُ النَّهَارَ اورواقل كرتاب ون كوفي الَّيْل رات مِن وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ مِبَصِيرٌ اور بِي شك الله تعالَى بى سفنه والا و يكف والات ذلك بير بأنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ہے وَإِنَّ مَايَـ دُعُونَ مِنْ دُونِهِ اور بِيَّنَك وه جِن كويه يكارتے ہيں الله تعالىٰ ت ينج ينج هُوَ الْبَاطِلُ وه بالطل بين بيكار بين وَأَنَّ اللَّهَ اور بيتك الله تعالى هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ بَى بلندشان والاب، برُاہِ اَلْمُ تَوَ كيانبيس ويكها آپ ن أنَّ اللَّهُ بِينك الله تعالى في أنْ وَلَ مِنَ السَّمَاءِ اتاراج آسان ب مَآءً بِإِنَّى فَتُصْبِحُ الْآرُضُ لِين بُوكَى زين مُخْصَرَّةً سرسز إِنَّ اللَّهَ \_\_ ثِنك اللَّهَ مِ الله تعالى لَطِيف باريك بين ب خبير خبروارب لَهُ اسى كے ليے ب ما فِی السَّمُواتِ جُورِ کھا سانوں میں ہے وَمَا فِی الْارُض اور جو کھاز مین میں ب وَإِنَّ اللَّهُ اور بِيَكُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ البَّدوي بي بيروا، تعريفون والابه

### مومنوں کے بعض نیک اعمال کا ذکر:

پیچیفے رکوع کی آخری آیات میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ وہ لوگ جوائیان لائے اور
عمل ایجھے کیے وہ نعتوں اور خوش کے باغوں میں ہونگے۔ آگے اللہ تعالی نے مومنوں کے
بعض نیک کام ذکر کیے ہیں اور ہیں وہ مشکل فر مایا وُ الَّذِیْنَ هَا جَورُو اُ فِی سَبِیلِ اللّهِ
اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ہم تو
صرف ہجرت کا لفظ بول سکتے ہیں عملا ہجرت کریں تو بتا چلے کہ مکانات ، دکانیں ، زمینیں ،
باغات ، اپنی بود وہاش کی سب چیزیں چھوڑ کر نگانا کیا ہے؟ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور
پھڑ نگلیں بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ بروامشکل مسئلہ ہے۔

#### الله تعالی کا مومنوں کے ساتھ وعدہ:

وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالی کی رضا کے لیے انسٹہ انجیس کے ہم قب کے ہم اور بعض مہاجرین کو ظالموں نے راستے ہی میں شہید کر دیا اور بعض کو بعد میں شہادت نصیب ہوئی اور مسائد وایا مرکع طبعی موت ۔ اللہ تعالی کا ان کے ساتھ وعدہ ہے لیسو زُق نَظ ہُمُ اللّٰہُ دِزُق حَسَنًا ضرور رزق وے گا اللہ تعالی اچھارزق ۔ مرنے کے بعد قبر میں خوراک اور رزق ماتا ہے جوان کی شان اور برزخ قبر کے حال کے مناسب ہوتا ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے اُلْفَہُو رَوُضَةٌ مِنُ دِیَاضِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفُو َ قُمِنُ مِن لِیَاضِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفُو َ قُمِنُ حِفِو النِّیُوان میں الْحَراقی ہے یہ یا توجنت کے باغول میں باغ بن جاتی ہے یہ یا توجنت کے باغول میں باغ بن جاتی ہے۔' یہ باغ اور گڑھا دنیا ہے بنا کو جاتی ہے۔' یہ باغ اور گڑھا دنیا ہے بنا کو جاتی ہے۔' یہ باغ اور گڑھا دنیا ہے بنا کو جاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ وہاں تو مردہ منتظر ہوتا ہے

کرمیرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہووہاں کوئی بس نہیں چاتا۔ اللہ تعالیٰ ضروران کورز ق دے گااوراییارز ق کرآج کی کے خیال میں بھی نہیں آسکتا وَإِنَّ السلْہ فَہُ وَ حَیْسُرُ اللہ وَ اللہ عَلَیْ نَہِ اللہ وَ اللہ عَلَیْ نَہِ اللہ وَ اللہ عَلَیْ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ عَلَیْ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللہ وَ اللہ اللہ وَ اللّٰ وَ اللّٰ

# ہم نے نہ موت کو سمجھا ہے نہ قبر حشر کو:

حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم نے موت کو سمجھا ہے نہ قبر کو نہ جنت کو نہ دور خ کو نہ میدان محشر کو۔ جب تک آ دمی حقیقت تک نہ پہنچ تو بچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک آ دمی ساراون ور و کرتار ہے کہ کھانا بھوک کو ختم کرتا ہے اور کھائے نہ تو کیا بھوک ختم ہوگا کھانے ہے ، بیاس بجھ گی پانی پینے ہے ، لفظوں ہوجائے گی؟ ہرگز نہیں! بھوک ختم ہوگی کھانے ہے ، بیاس بجھ گی پانی پینے ہے ، لفظوں سے بیاس نہیں بجھ گی کہ پانی بیاس بجھاتا ہے ، پانی بیاس بھاتا ہے ۔ سیجے بات یہی ہے کہ ہماراایمان زبانی ہے افظی ہے ، نہ رب تعالی کی حقیقت کو سمجھا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کی صفات پر ہماراضیح ایمان ہے ۔ قرآن پاک کو زبانی طور پر مانے ہیں مگراس کے داس کی صفات پر ہماراضیح ایمان ہے ۔ قرآن پاک کو زبانی طور پر مانے ہیں مگراس کے داکا مات بیش کر نے کے لیے تیار نہیں ہیں قبر کے معاملات کا احماس نہیں ہے ، قیامت

اور حشر صرف سننے سنانے کی حد تک ہے ان کی سنگینی کا ہمیں احساس نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تیاری ہے۔ ہماری ساری تگ ددو دنیا کے لیے ہے۔ دیکھوکتنی سردی ہے مگر جن لوگول نے ڈیوٹی پر جانا ہے وہ اپنے وقت پر ڈیوٹی پر تی بیتے ہیں اور جب نماز کی باری آتی ہے منەرصائی ہے باہر نکا لئے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پختہ نمازیوں کی بات نہیں کرر ہا''ج ژک کگو'' کی بات کرر ہا ہوں جن کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہے۔تو جس طرح کی نیت ہوگی پھل بھی اس طرح کا ملے گا۔رب تعالی ایسے تورحت سے نبیں نوازے گا پچھ کرو كَوْنُوازْ كُاوْرْنْهُ بِرِي مُشْكِلُ بِاتْ ہِــ وَ إِنَّ اللَّهَ اوْرِبِيتُكُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَعَلِيْمٌ خَلِيْمٌ البته جاننے والاَحْل والا ہے۔اگر وہ فوراً کسی کوسز انہیں دیتا تو وہ بینہ سمجھے کہ میں چے گیا ہوں وہ رتی رتی کا حساب جانتا ہے۔جس نے رتی برابربھی نیکی کی تو اس کا بدلہ بلے گا اور جس نے رتی برابر بھی بدی کی تو سز ایائے گا ذاِیک بیای طرح ہوگا کہاںٹد تعالیٰ مومنوں کو بہتر رزق عطافر ما ئیں گےاورایس جگہ میں داخل کرے گا جس کووہ پسند کریں گے۔

### بدله لینے کی کیفیت:

اب مسئلہ بھے ہو۔ آگر کسی آ دمی پر زیادتی کی قولاً کہ اس کو گالی گلوچ کیا پُری با تیں کہیں یاعملاً زیادتی کی کہ اس کو مارا پیا۔ توبیہ جومظلوم ہے اس کو اختیار ہے جا ہے تو معاف کردے اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کردے گا۔ معاف کردیا تو

ذخيرة الجنان

معاملہ طول نہیں بکڑے گا اگر وہ طالم کچھ شریف ہے تو ضرور ناوم ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی مگراس نے معاف کر دیا۔اوراگر بدلہ لینا جا ہے تو لے سکتا ہے مگرا تنا کہ جنتی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔مثلاً اگر کسی نے ایک گالی نکالی ہے تو ایک گالی نکال سكتاب بلكه بهترتوبيب كه كالى نه تكالے اور يول كے تونے جو مجھے كہاہ وہ تم خود ہو۔ زبان کے بلید ہونے سے جھوٹ اور غیبت سے نئے جائے گا۔ گالی گلوچ سے آج ہماری ز بانیں پلید ہیں جس کی وجہ ہے ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے۔قرآن یاک پڑھتے میں تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے اعمال برے ہیں نیکی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حدیث یا ک المِن آتاج مَنُ لَّمُ يَدَعُ قَولَ الزُّوروالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَّةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَمَشُوَ ابَهُ \* ' جِس آ دمی نے جھوٹ نہ چھوڑ ااور جھوٹا عمل نہ چھوڑ االلہ تعالیٰ کواس کے بھوکا پیاٹیا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔' لیعنی اس کے روز وں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔آج جارا سارا کاروبار ہی جھوٹ فریب پرمبنی ہے۔خدا پناہ! آج ہم اخلاقی لحاظ ہے حیوانوں ہے بھی گر چکے ہیں۔ جب انسان ،انسان ہوتا تھا آ دی ہوتا تھا تو اس کابڑا بلندمقام تھا۔ آج انسانیت ہم ہے شرماتی ہے۔ تو خیرمظلوم اگر درگز رکرے تو بہتر ہےاوراگر بدلہ لینا جا ہے تو لے سکتا ہے مگرا تنا لے جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔اگر ظالم نے ایک مکامارا ہے تو بید دونہیں مارسکتا اگر ایک گالی دی ہے تو دونہیں و ہے سکتا ۔ مگراس کی پابندی کون کرے گا؟انسان کو جب غصه آتا ہے تواس کا توازن برقرار نہیں رہتاا ہے موقع برانسان کی انسانیت کوخطرہ ہوتا ہے۔ بہاور شاہ ظفر مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔ خلفرآ دی اس کونہ جانبے گا ہووہ کیساہی صاحب قیم وؤ کا۔ جے عیش میں یا دِ خدانہ رہی جے طیش میں خوف خدانہ رہا

اس کیے مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں کوئی جج اور قاضی فیصلہ نہ کر ہے۔اگر کیا تو وہ فیصلہ شرعاً نا فذ نہیں ہوگا۔غصے میں بندے کا دماغی توازن قائم نہیں رہتا کچھ کا کچھ کرجائے گا۔صرف حضرت محمد رسول اللديليكي ذات اورآپ الله سے پہلے جتنے پیغیبر گزرے ہیں وہ ستنى ہیں کہ پیغیبر غصے کی حالت میں بھی فیصلہ کرے تو وہ حق ہوتا ہے ۔ فر مایا جس نے انتقام لیا اتنا جتنی اس کے ساتھ زیادتی کی گئی شُبّہ بُنغِی عَلَیْہِ پھراس پرزیادتی کی گئی کہ ظالم نے کہا تو میرے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا ہے اور مجھ سے بدلہ لیا ہے پھراس کے ساتھ زیادتی کی تو لَيَنُهُ صُبِوَنَهُ الْلَّهُ الدِيةِ ضرور مددكر ے گااللہ تعالیٰ اس کی۔ بیاللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔آنخضرت ﷺنے جب حضرت معاذﷺ کویمن کے ایک صوبے کا گورنر بنا کر بھیجا تو بہت می ہدایات دیں۔ان میں ایک ہدایت یہ بھی فر مائی کہ اِتَّــــق دَعُوةَ الْمَظُلُومُ "احمعادمظلوم كي بدوعات يجنًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ ج بھاب کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ہے۔' مظلوم کی بدوعا عرش الہی کے کنگر وکو جاہلاتی ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی ضروراس کی مدد کر نے گا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوًّ عَفُورٌ بِينَك الله تعالَى معاف كرنے والا بَحْثُ والا سم-اس لفظ من بير ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیا دتی کرے تو درگز رکر د۔ ذلیجک ہے رب تعالى يخشفه والاب كيونكه وه قادر ب\_اس كى قدرت كى بهلى دليل بانَ اللَّهَ يُولِعُ اللَّيْلَ فيسى النهار بيتك الله تعالى واخل كرتاب رات كودن ميس - كرمى كم مهم ميس ون لميهو تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء دن میں داخل کردیتے ہیں وَ یُسورُلِے السنَّهَارَ فِی المُنسل اورداخل كرتاب دن كورات ميں مرديوں ميں را تيں لمبي ہوتی ہيں الله تعالیٰ دن کے اجز اورات میں داخل کر دیتے ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قند رت رات دن میں دیکھ سکتے ہو،

موسموں کے بدلنے میں وکھ سکتے ہو و اَنَّ اللَّهُ مَسَمِیعٌ بِيَصِیْوٌ اور بِشک الله تعالیٰ سننے والا و کھنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ سنے والا و کھنے والا ہے۔اللہ تعالیٰ سے کوئی شے بوشیدہ ہیں ہے قریب دور سے سننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔

صحابه کرام کا دب واحرام:

جب بدآيت كريم نازل بوكي كاتسر فسعُوْ آأصُوالَ كُمْ فَوُق صَوْتِ ' النَّبِيّ [ الحجرات: ٣]''اے ایمان والونہ بلند کروا ٹی آ واز وں کو نبی کی آ واز بر۔''اگراپیا کرو کے تو تہارے اعمال برباد ہوجائیں مے اور تہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔حضرت عمر دیا ہات اتنی آہتہ کرتے تھے کہ آنخضرت ﷺ سنہیں سکتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آپ الله فرماتے اے عرامی نے نہیں سناتم نے کیا کہاہے؟ دیکھوا حضرت عمر اللہ مجلس میں بولتے میں اورآپ اللہ فرماتے میں کہ میں نے نہیں سنا اور آج سے بدعی دعویٰ کرتے جين كد جاري يهال كي بات آپ على وبال سنتے بين روضه مبارك بين \_ بحرد يجموا قرآن كريم كاتكم بي كرآب إلى كموجودكى من بأواز بلندبات كرنے سے سب اعمال اكارت ہوجا کیں گے اور پیلوگ آنخضرت ﷺ کو حاضر و ناظر بھی سجھتے ہیں اور چینتے چلاتے ہیں۔ بھی! جبتم ماضر ناظر بجھتے ہوتو چلاتے کیوں ہو؟ توسمی وبصیرصرف رب تعالی ہے۔ خُرِلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ بِإِل لِي كَهِ بَرْتُك اللَّه تَعَالَى عَى ووحن بِوعَى سِيابِ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اوربِ شك وه جن كويه يكارت إلى الله تعالى سے نيج نيج مو الباطل وه بياري وه جائب ني مول، ولي مول خدائي اختيارات كسي كياس نيس میں۔خودآنخضرت اللہ تعالی نے قرآن یاک کے اعداعلان کروایا کا امسلک لَكُمُ صَلَوا وَ لا رَشَدًا [سورة جن] "اسامتوس لواس تهار علَفع تقصال كامالك

نہیں ہوں۔'اورسورۃ الاعراف میں ہے کا اَصْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعًا وَ کَا ضَرَّا ''نبیں ہوں میں مالک اپنے نفع نقصان کے مالک نبیں ہوں میں مالک اپنے نفع نقصان کے مالک نبیں عیر اور دنیا میں کون مالک کال ہے کہاس کے پاس خدائی اختیارات ہوں؟ بالکل نہیں! وَاَنَّ اِللّٰهَ هُو اَلْعَلِی الْکَالِی الله تعالیٰ کی ذات بی بری بلنداور بری ہے۔اس کی ذات بی بری بلنداور بری ہے۔اس کی ذات سے کوئی بلنداور برانہیں ہے۔

## الله تعالى كى قدرت كى دليل:

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اوردلیل آکمہ تو اے خاطب! آپ نے ہیں ویکھا آن اللہ آنوز لَ مِنَ السّماءِ مَآءً بیش اللہ تعالیٰ نے اتاراہے آسان سے پانی ، بارش وہ نازل کرتا ہے فَسُصُبِحُ الْاَرُصُ مُنْحُسَطَوَّۃٌ لیں ہوگئی زیمن سرمبز۔ وہ ہواؤں کو تھم دیتا ہے وہ بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں پھراپی قدرت سے رطوبت بھر کر بارش برساتا ہے۔ بارش کی قدر بارانی علاقوں سے بوچھو بارش نہ ہوتو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ نہری علاقوں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بارشیں نہ ہول تو این پانی سطح زیمن سے نیچے چلاجا تا ہے نیوب ویل بھی پورا پانی نہیں ویے اور بارشوں کو جارے اٹھال روکتے ہیں۔ یو کتے ہیں کہ بارشین نہیں ہو رہیں اور بینیں سوچتے کہ ہم کیا کرد ہے ہیں؟ یعتین جانو! ہمارے اٹھال کا ان چیز وں کے ساتھ گراتعلق ہے۔ مہنگائی کے ساتھ ، صنعت کی تا بی کیساتھ ، بدائی اور افر اتفری کے ساتھ۔ ساتھ۔ ساتھ گراتعلق ہے۔ مہنگائی کے ساتھ ، صنعت کی تا بی کیساتھ ، بدائی اور افر اتفری کے ساتھ۔

### حضرت عیسی علیه السلام کے زمانہ نزول میں برکات:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو نگے دین نافذ ہوگا، دین کی برکات ہے ایک ایک انارا تنابر اہوگا کہ اس کے آدھے خول کے نیچے دس آدمی بیٹھ

₹ 5 سكيل كي-ابك بكري كے دودھ ہے كئي خاندانوں كى كفائت ہوگى ۔ابيك كائے اتنادودھ دے گی کہ سارا گاؤں سیر ہوجائے گا۔ آج یہ برکات نہیں کیونکہ ہمارے اعمال خراب ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ بِمَا كَسَبَتُ آيُدِي النَّاسِ [روم:اسم] \* كَيْمِلُ كَيَا بنساد خطکی اور تری میں اس وجہ سے جوانسانوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ ' إِنَّ الْسَلْمَةُ لَطِيُفٌ خَبِيُرٌ بَيْتُك اللَّه تَعَالَى باريك بين بخردار ب لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي اُلاَدُ ض ای کاہے جو کچھ ہے آسانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ۔ای کا تصرف ہے ای کی ملک ہے دوسرانہ کوئی خالق نہ کوئی مالک نہ متصرف ،صرف رب العالمین سب سچھ ے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور يَ تَك اللهُ تَعَالَى بِيروا بِهَارى عَباوتون كا دہ محتاج نہیں ہے یہ ہمارے بی کام آئیں گی بتحریفوں والا ہے۔ وہی قابل تعریف ہے!گر تم رب تعالیٰ کی تعریف نہیں کرو گے تو زمین کا ذرہ ذرہ اور یانی کا ایک ایک قطرہ شجر وججر سباس کی تعریف کرتے ہیں اس کی تیجے پڑھتے ہیں وَإِنْ مِسنُ شکی ۽ إِلَّا يُسَبِّحُ بحَدَمُ إِهِ وَلَلْكِنُ لا تَفُقَهُونَ تَسُبِيْحَهُمُ [ بن اسرائيل : ٣٣] " اور كُولَى چيز ايي نبيس ہے جواں کی تعریف کے ساتھ اس کی تبیج نہ کرتی ہولیکن تم اس کی تبییج کو ہمچے نہیں سکتے۔''



### اكفرتك الله ستكرك كفيما

اَلَمُ تَوَكِيا آپِ فَهِي وَيَهَا اَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

عجرده تهمين مارك النهم يسخييكم عجروه تهمين زنده كركا إنَّ الإنسانَ لَكَفُورٌ بِحُك انبان البت ناشكراب لِكُلّ أمَّة برامت ك لي جَعَلْنَا مَنُسَكًا بنائي بم فِرْباني هُمُ نَسامِسَكُوهُ وه اس كوكرف والع بين فَلاَ يُنَاذِعُنَّكَ يِسَهِرَّزنه جَمَّارُ اكرين وه آپ سے فِي اُلاَمُو معاطے مِن وَاذُعُ إِلَى رَبِّكَ اورآب دعوت دين اين رب كي طرف إنَّكَ لَهَ عَلَى المسدى بيشك آب البته برايت يربيل مستقيم جوسيدهى بوران جَادَلُوكَ اوراكروه بَعْكُراكري آبست فَقُل لو آب كهدي اللَّهُ اعْلَمُ الله تعالى خوب جانتاب بسماان كاروائيون كو تسعيم لوئ جوتم كرت مو اللله يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ الله تعالى فيصله كرے كاتبارند درميان يَوْمَ الْقِيامَةِ قيامت والله وأيسمًا ان چيزول مين مُحنتُهُم فِيسِهِ فَعَتَلِفُونَ جن چيزول مِن تم اختلاف كرتيهوا كم مُعلَمُ كياآب تيس جانة أزُّ اللَّهُ بيتك الله تعالى يَعْلَمُ جانتا ہے مَا فِي السَّمَآءِ جو بَهُ آسان ميں ہے وَ الْأَرْض اور جو بَهُ ز مین میں ہے إِنَّ ذَلِکَ فِسَى كِتَابِ بِيَنْكَ بِيسِ لَكُما بُواہِ كَتَابِ مِينَ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بِينك بِيهات الله تعالى برآسان بــ

الله تعالى مرد يكھنے والے كوائي قدرت ويكھنے كى دعوت ديتے ہيں:

الله تبارک و تعالی مرد کیمنے والے کودعوت دیتے ہیں۔اے دیکھنے والے آلم مُ مَوَ اللہ مَا اللہ مِن اللہ مَا اللہ م

نہارے مًا فِی اُلاَدُ ص ان چیزوں کو جوز مین میں ہیں۔حیوان تمہارے تالع ، درخت تمہارے تابع ،نہریں تمہارے تابع ۔مثلاً گھوڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طافت رکھی ہے مگر رب نے تمہارے تا بع کیا ہے جیسے جا ہو دوڑا وَ اور جدھر جا ہو پھیرو۔ نیکن تم رب تعالیٰ کے تابع نہیں ہوئے ۔اس لیےآ گےفر مایاانسان بڑا ناشکرا ہے ۔اےانسان! تجھے سوچنا جاہیے کہ بڑے بڑے قد آور اور طاقتور جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے تالع کیے ہیں جہاں جا ہو لے جاؤ ، باندھو، کھول دو، ذرج کر دو، وہ ا نکارنہیں کرتے حالا نکہتم ان کے خالق نہیں ہواور ندان کی خوراک کے خالق ہو۔ نہ جاراتم نے پیدا کیا ہے اور نہ یائی تم نے پیدا کیا ہے، نہ ہواتم نے پیدا کی ہے صرف مجازی طور برتم ان کے مالک ہووہ تمہاری بات مانتے ہیں اے انسان! تو سوچ تھے رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تیری ساری ضروریات الله تعالیٰ نے پیدا کی ہیں مگرتم رب تعالیٰ کی کتنی اطاعت کرتے ہو؟ گائے بھینس ایک دو دن دودھ نہ دیتو تم لائھی لے کراس کے پیچھے پڑجاتے ہوا ورخودتم دن رات رب تعالیٰ کی نا فرمانی میں گزارتے ہو۔ نمازیں نہیں پڑھتے ، روزے نہیں رکھتے ، رب تعالی کی لاتھی کا بھی پتا ہے کہ کتنی سخت ہے۔ رب تعالیٰ کی گردنت سے بچوا در جانوروں سے سبق حاصل كرو\_انسان آگرسو يهيچ تومعمولي با تول ہے بھی نتیجہ اخذ كرسكتا ہے اور ند مجمعنا جا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور نہ ہی ضد کا دنیا میں کوئی علاج ہے۔ تو فر مایا اے مخاطب! آپ و یکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے جو سیحمہ زمین میں ہے وَ الْفُلُكَ اورَ كُشْتِيالَ بِهِي تمهارے تائع كى بين تَنجُويْ فِي الْبَحُو جوچلتى بين سمندر ميں بِالْمُوهِ رب تعالی کے تھم کے ساتھ۔اس زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں ہوا کے رخ کے مطابق چلتی تھیں اب ترقی ہوگئی ہے بوے بوے بحری جہاز تیار ہو گئے ہیں جو إدھر کا

سامان أدھراور أدھر کا سامان إدھر لے آتے ہیں۔ زب تعالیٰ نے خشکی کی چیزیں بھی تمهار التابع كي بي اور مندركي بهي وَيُمُسِكُ السَّمَاءَ أَنُ تَقَعَ عَلَى الْأَرُض اور اس نے روکا ہے آسان کو اس سے کہ گریڑے زمین پر۔ آسان کے نیچے نہ دیوار ہے نہ ستون ہے۔ا تنابر ااور وسیع آسان اس قادر مطلق کے تھم سے رکا ہوا ہے۔آ سان تو آسان ہےاگرایک ستارہ گریڑے تو دنیا تباہ ہوجائے۔ بچھلے دنوں دہمی تتم کےسائنسدانوں نے بیہ شوشہ جھوڑا تھا کہ سال ڈیڑھ سال کے بعدا یک ستارہ زمین پرگرے گا۔اس ہے لوگوں كے بوش وحواس خطا ہو گئے ، بے جاروں كے يا خانے خشك ہو گئے كہ بمارا كيا ہے گا؟ تو الله تعالی نے آسان کوروکا ہوا ہے زمین برگر نے سے اِلاً باذیب مگر الله تعالی کے حکم کے ساتھ گرے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت ندآ سان رہے گا اور نہ بلندیہاڑ رہیں گے ، نہ کوئی ٹیلا رہے گاسب نشیب وفرازختم ہوجا ئیں گے۔ زمین ایسی ہموار ہوجائے گی کہ اگرمغرب ہے انڈالُو ھکا یا جائے تومشرق تک اس کوکوئی رو کنے والی چیز نہ ہوگی ۔ فر مایا إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَ ءُ وَفَ رَّحِيمٌ مِينَك اللَّه تعالى الوَّول كما ته البته شفقت كرني والامہربان ہے۔اس کی مہربائی ہے کہنافر مانی کے باد جوداس نے صحت دی ہے، اولا ودی ہے، مال دیا ہے۔ دنیاوی تر قیال بھی دی ہیں ، گری سردی کے لواز مات بھی و ہیئے ہیں وَ الله فَ الله فَ اوروه وه وات ب أحَياكُم جس في مهين زنده كيا - جب مال كے پيث مين يج كا دُ ها نيجا تيار ہوجا تا ہے بشكل دصورت بن جاتى ہے تو اللّٰد تعالى فرشتے كوتكم ديتے ہيں کہاس کے بدن میں روح بھونک دو۔ مال کی ایک رگ ٹاف کیساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ جس کے ذریعے اس کوخوراک ملتی ہے اس کے بعد یانچ ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ر ہتا ہے بیرب تعالیٰ کی قدرت ہے ورندسائس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ مُسمَّ بُسمِین کُسمُ

بھروہ تمہیں مارے گالبنداموت کو ہروفت یا در کھو۔

موت کوکٹر ت سے یا دکر واور مراقبے کا بیان

صديث ياك بين آتاب أتحيثول إنحر هَافِم اللَّذَاتِ "موت كوبرونت پیش نظرر کھو۔'' بلکہ بعض بزرگان دین کے بیعت کے جوسلسلے ہیں ان میں ایک مراقبہ موت کا بھی ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کراپنی موت کے متعلق سویے ( کہ میری روح قبض كرنے كے ليے جنتی فرشتے آئیں گے یا جہنمی ، قبر میں منكر نكير آئیں گے یامبشر بشير ، حشر والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گایا بائیں ہاتھ میں نواز بلوچ ) اور بینقشہ سامنے لائے اورتصور کرے کہ میرے مرنے کا وقت ہے عزیز رشتہ دار کھڑے ہیں ، ڈاکٹر عیم کھڑے ہیں اور سب بےبس نظر آ رہے ہیں۔فرشتے نے آ کرمیری جان نکال کی اور میں بےبس پڑا ہوں مجھے عسل دیا جار ہاہے کفن پہنا یا جار ہاہے، حیار یائی اٹھا کر قبرستان لے جایا جارہا ہے پھر جنازے کے بعد مجھے دنن کر دیا جائے گا پھر میں موں گا اور میرے اعمال ہو تکتے ۔ پھرمبر ہے ساتھ میرےاعمال کے مطابق برتا وُ ہوگا نہ میرے یاس ماں ہو کی نه باپ، نه بهن بهائی ،عزیز رشته دار ۱۰ آگر آ دمی روزاندیه مرا قبد کری تواعمال سیم موسکتے ہیں۔ تو فر مایا پھروہ تہیں مارے کا فہم ین خینٹے کم روہ تہیں زندہ کرے کا قیامت والے ون ـ رب تعالیٰ کی تعتیں توبے شار ہیں مگر اِنَّ الْاِنْسَانَ کُسگَفُورٌ بِ شک انسان البشہ ناشکراہے۔سورۃ سہا آپرت نمبر۱۳ ایس ہے وَ فَیلِیْ لَی مِنْ عِبَادِی الشُّکُورُ '' اور بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں شکر کرنے والے۔'' نا فرمان ناشکرے بہت ہیں۔ حضور على نے غیر اللہ کے نام پر ذرج کیے جانور کا گوشت نہیں کھایا: پہلے قربانی کا مسئلہ گزراہے۔اور قربانی کے تین دن ہیں دس، گیارہ، بارہ۔مشرک

غیراللہ کے نام پر قربانی کرتے تھے لات کے نام کی ، بھی منات اور بھی عزیٰ کے نام کی ۔ ایک دفعہ انہوں نے عزیٰ کے نام پر ذبح کیا گوشت محلے میں تقسیم کیا آنخضرت ﷺ کو بھی گوشت دیا۔ آپ ﷺ نے قرمایا یہ کیسا گوشت ہے؟ کہنے لگے ہم نے عزیٰ کے نام پر ذرج کیا ہے ۔ فرمایا اٹھالو میں نہیں کھاؤں گا۔ بینبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے ۔حضرت عمره الله کے چیازیداین عمرواین نفیل '' زمانه جاہلیت کے موحدین میں سے تھے۔آنخضرت ﷺ کے اظہار نبوت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان کولوگ جب غیر اللہ کے ا چڑھاوے کا گوشت دیتے تھے تو فرماتے اس کوا ٹھا کر لے جاؤ میں حرام کھانے کے لیے تیار تبیں ہوں اور جب کوئی غیرانلہ کے جڑھاوے کے لیے بحرا بحری لے جاتے ہوتے تو ان ہے یو جھتے بتلاؤاس بکری کوئس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ تعالی نے ۔ پھر فر ماتے اس کے چلنے پھرنے کے لیے زمین کس نے پیدافر مائی ؟وہ کہتے اللہ تعالی نے۔پھرفر ماتے ہیں اس کے لیے جارااور یانی کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے ۔ پھر فر ماتے سائس لینے کے لیے ہوائس نے پیدا فر مائی ؟ وہ سمتے اللہ تعالیٰ نے ۔ پھر فر ماتے اوظالموا بیسب پھھ پیدا کرنے والا اللہ تعالی اور جڑھا واجڑھاتے ہوغیر اللہ کا تنہیں شرم نہیں آتی ۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اِنگل اُمَّة برامت کے لیے جَعَلْنَا مَنْسَكًا بِنَائَى بِم فِرْبَانی - البت رہلی امتوں اور ہماری قربانی میں فرق ہے۔ قربانی سے مسائل چوہتے یارے میں ذکر ہو میکے ہیں ۔ وہ لوگ قربانی کر کے میدان میں رکھ دیتے تھے آسان سے آگ آتی تھی اور اس کوجلا دیتی تھی ان کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہارے لیے تلم ہے کُلُوا وَادَّ نِحِبُووُا'' کھاؤاور ذخره كرك ركھو يا توفر مايا برامت كے ليے قرباني بنائي بم نے الله خام خام گؤه وه اس كو لرنے والے بیں فکلا یُنازِعُنگ فِی الاَمُو پس برگزنہ جھڑا کریں آپ سے اس

قربانی کے معاملہ میں۔اس معاملہ میں تمہارے ساتھ جھٹرنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔

شرک سے رو کنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے:

وَادُعُ إِلَى وَبِتِكَ اوراً پوفوت دین اپ رب کی طرف بیا آپ کوخطاب کر کے ساری امت کورب تعالی نے سمجھایا ہے کہ رب تعالیٰ کی توحید کی وقوت دو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دفوت الی اللہ اورشرک سے روکنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر ۱۱۰ میں ہے کھنٹ مُوڈو فَ بِالْمَعُووُ فِ وَتَنْهُونَ عَنِ مِس ہے کُونَتُ مُو فَ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُدُودُ وَ بِالْمَعُووُ وَ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُدُودُ وَ بِالْمَعُووُ وَ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُدُودُ وَ بِالْمَعُودُ وَ فِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُدُودُ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

 کام صرف وعوت وینا ہے اَلْلَهُ يَحْکُمُ بَيْنَکُمُ اللّه تعالَى فيصلہ کرے گاتبہارے درميان

يَوْمُ الْقِينَمَةِ قيامت والدون فِيهُ مَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَحْتَلِفُونَ ان چيزوں ميں جن بين تم
اختلاف کرتے ہو۔الله تعالَى على طور پر فيصلہ کرے گا۔ آئ د نيا بين کتنی چيزيں اليی بين که
ان کی حقیقت عدالتيں بھی واضح نہيں کرسکیں اندر پھے ہاور باہر پھے ہے۔ کتے ناحق قتل
چھے ہوئے بیں ، کئی لوگوں کے حق دب ہوئے بیں ، کئی جھوٹے ہے بنے ہوئے بیں اور
پچو ہوئے بین ، کئی لوگوں کے حق دب ہوئے بین ، کئی جھوٹے ہے بنے ہوئے بیں اور
پچوں کو جھوٹا بنا دیا گیا ہے۔ دنیا میں دھوکا ہے فراڈ ہے لیکن قیامت والے دن احتم الحکمین
کی عدالت میں وودھ کا دودھ اور پائی کا پائی ہوجائے گا کی شے میں مخالط نہیں رہے گا۔
الله تعالی ان کے درمیان علی طور پر فیصلہ کریں گے۔ آئے مُ تَعْسَلُمُ اے خاطب کیا آپ
جو کے تھی الله تعالی جانے بین
باطن کو اعمال احوال اورخواہ شات کو جانتا ہے۔

جوآدی اس نے کو جھ جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے کوئی شے فی نہیں ہے تو وہ بہت ی برائیوں سے نئے جاتا ہے اور جو انسان عافل ہے وہ انسان انسان نہیں بھیٹر یا بنا ہوا ہے۔

اس کو انسان کہنا گناہ ہے مرف شکل انسانوں والی ہے۔ کوئی دیا نتہ ارآدی اخبار نہیں پڑھ سکتا ۔ کوئی صفح تل ناحق ، ڈکئی ، اغواء ، ظلم ، زیادتی سے فالی نہیں ہے۔ فنڈ اگردی ہے دھاند لی ہے ۔ وہ رب کریم ہے جس نے ابھی تک ان کو چھوڑ ا ہوا ہے ور نہ لوگ و نیا میں دھاند لی ہے ۔ وہ رب کریم ہے جس نے ابھی تک ان کو چھوڑ ا ہوا ہے ور نہ لوگ و نیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے اِنَّ ذَلِکَ فِنی کِتنب بیشک رہنے کے والے کو تا ہو نے تک جو رہ ہوا ، ہور ہا ہوا کو تا ہو نے تک جو رہ ہوا ، ہور ہا ہوا در ہوگا سب کے لوح محفوظ میں درج ہے ۔ ابتدائے افرینش سے لے کردنیا کے فائی و نے تک جو کے ہوا ، ہور ہا ہوا ور ہوگا سب کے لوح محفوظ میں درج ہے ۔ اِنَّ ذَلِکَ عَسلَی اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ال

یَسِیْہ۔۔۔ وَ بِشک یہ بات یعنی اوج محفوظ میں سب پچھ درج کرنا اللہ تعالیٰ پرآسان ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہے رب تعالیٰ کے سامنے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔



#### وَيَغَبُّنُ وَنَ

مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَهُ يُنِزِّلُ بِهِ سُلْطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُمُ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلطِّلِمِ يُنَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتُعَلَّى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعْرِفُ وَى وَجُوْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكُرِّ يَكَادُونَ اللّهُ الْمَنْ الْمُنْكُرِّ يَكَادُونَ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمُنْكُرُ يَكَادُونَ مَعَلَى عَلَيْهِمُ الْمِنْكُ وَالْمُنْكُمُ وَاللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

اَلُوگُوں کے چہروں میں کےفَرُوا جوکافر ہیں الْے مُنگَوَ برائی یَسگادُونَ قریب موتے ہیں یسطُون ملکردیں بالَذِینَ ان لوگوں پر یَتُلُونَ عَلَیْهِمُ اینتِنَا ا جو پڑھتے ہیںان کے سامنے ہاری آیتیں قُلُ آپ کہہ دیں اَ فَأُ نَبُنُكُمْ كيالِس میں تم کو بتاؤں بشر مِن ذلِکُمُ اس سے بری چیز اَلنَّارُ دوزخ کی آگ وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ وعده كياب اس كاالله تعالى في ان لوكول سے كفرُو اجوكافر بِينِ وَبِغُسَ الْمَصِيرُ اوربُرامُحكاناتِ يَنَا يُهَا النَّاسُ الْحَلُوكُو ضُوبَ مَثَلَّ بيان كى كئي إلى مثال فاستمعوا لَهُ بن منواس كوكان لكاكر إنَّ الَّذِيْنَ بِ شك وه تَدُعُونَ مِن دُون اللّهِ جن كوتم يكارت موالله تعالى سے نيچ نيچ لَنْ يَّـخُلُقُوا ذُبَابًا بِرَّرْبَيْنِ بِيدِاكر سَكَةِ ايك كهي بَعِي وَّلُو اجْتَمَعُوُا لَهُ اوراكر چِه سب انتھے ہوجا نیں اس کے لیے وَ إِنْ یَّسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ اورا گرچھین لےان ے کھی شیئ کوئی چز لا یک شیئ فیڈو کو منه تو نہیں چھڑ اسکتے اس کواس سے ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ كَمْرُورِ بِطلب كرنے والااوروہ بھی جن سے طلب کیاجا تاہے مُل قَدَرُوا اللَّهُ نہیں قدری انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حَقَّ قَدُره جيها كرض جرب تعالى كى قدركا إنَّ اللَّهَ بِشَك اللَّه تعالى لَقَويُّ عَزِيُزٌ البنة تُوى ہے غالب ہے۔

ونیامیں اکثریت مشرکوں کی رہی ہے:

حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کراب تک دنیا کے اکثر حصے شرک

میں مبتلا رہے ہیں اور اب بھی ہیں ۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سورج ، حیا تد کی بوجا كرنے والے بھى ہيں ، درختوں ، بہاڑوں ، ورياؤں كى بوجا كرنے والے بھى ہيں ، انسانوں کی بوجا کرنے والے اب بھی بے شار ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ كاار شاوے وَمِعَهُدُونَ مِنْ دُون اللهِ اوربيلوك عبادت كرتے بي الله تعالى سے ينج یجے مَا اس مُخُول ک لَمْ يُنَزِلُ بِهِ سُلُطنًا كَيْسِ اتارى اس كے تعلق الله تعالى نے کوئی دلیل ،کوئی سند،کوئی حجت ۔شرک کے جوازیر نہ کوئی پختہ عقلی دلیل ہے نہ تعلّی دلیل ہے۔شبہات اور اوہام ہوتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بایں ہمہ بےلوگ اللہ تعالیٰ سے ینچےدوسری مخلوق کی عبادت کرتے ہیں و مااوراس مخلوق کی عبادت کرتے ہیں لَیْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ حَبِين إن كواس بارے من كي علم كه جاري كون يوجا كرتا إوركيوں كرتا ہے۔عزیر علیہ السلام کی بوجا کرتے ہیں علیہ السلام کی بوجا بھر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتول کی ہور ہی ہے، بے شار نیک بندول کی ہور ہی ہے۔ان کی یوجا کیول کرتے ہیں، ان کی عبادت کیول کرتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ سجدہ عبادت ہے، طواف عبادت ہے آگر کوئی کسی قبر کے اردگر دچکر لگائے گاتو وہ اس قبر کا عبادت کرنے والاشار ہوگا۔ فقہاء کرام ؓ نے تصریح کی ہے کہا درتو اور آنخصرت ﷺ کی قبر مبارک کا طواف کرنے والا بھی پیکا کا فرہے۔ کیونکہ طواف بھی عبادت ہے ،نذرمنت عبادت ہے۔کوئی شخص ہوں کے کہ اگر میرایهکام ہوگیا تو میں فلاں بزرگ کی قبر پرج حاواج ماؤں گا توبیع باوت اللہ تعالیٰ کے سوا كى كے ليے جائز نبيس ۔ عالمگيرى ، شامى ، در مختار بيس ہے كەنذر عبادت ہے وَ الْعِبَادَةُ لَا تَجُوزُ لِمَخْلُونِ ''اورعبادت مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔''ای طرح کسی کوھاجت روا مشکل کشا فریا درس ، دشگیر سمجه کریکارنا بھی عبادت ہے۔

# غیراللدی عبادت کانام تعظیم رکھ دیا گیاہے:

حدیث یاک میں ہے اللہُ عَآءُ هُوَ الْعِبَادَةُ آجَ كُلِ مشرك لُوك اس مِي لِكُ ہوئے ہیں جب ان سے یو **جھا جائے ت**و کہتے ہیں کہ ہم تعظیم کرتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ اگر یعظیم ہے تو پھرعبادت کس کو کہتے ہیں؟ ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت جس کوعبادت کیے وہ عبادت ہے۔ جھکتا بھی عبادت ہے جورکوع کے مشابہ ہواور کئی دفعہ سن چکے ہو کہ آنخضرت ﷺ ہے ہوچھا گیا حضرت! دوآ دمی آپس میں ملنا حاجی تو کیا وہ معانقة كريكتے بيں؟ فرمايا ہاں! كريكتے ہيں \_حضرت: ميما فحه كريكتے ہيں؟ فرمايا كريكتے بیں اور مصافحہ دو ہاتھوں سے ہے۔ امام بخاری ؓ نے بخاری میں باب قائم کیا ہے المصافحة باليدين "مصافحه دونول باتھوں سے ہے۔" پھراس پرحدیث پیش کی ہے كه حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ نے فر مایا كه بیل نے آنخضرت ﷺ كے ساتھ مصافحه كيا ال طرح كهيرا باتھ آتخضرت ﷺ كے دونوں باتھوں كے درميان تھا۔ آپ ﷺ سے يوجھا کیا حضرت! کیا آ دی جھک بھی سکتا ہے؟ فرمایا کا جھک نہیں سکتا۔ کیونکہ جھکتے ہے رکوع والی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رکوع عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالی کے سواکس کے لیے جائز بيس ہے وَمَها لِلطَّلِمِيْنَ مِنْ نَصِيُراور بيس ہے طالموں كاكوئي مددگار۔مشرك سار عظالم بين إنَّ النِّسِرُ كَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ [سوره لقمان]" بيَنَكُ شرك بهت براظلم بها والفيا وَافِدا تُسُلِّي عَلَيْهِمُ المِنتُنَا اورجب ريعي جاتى بين ان مشركون كرسامة ماری آیتی بیسنت ماف ساف،جن می شرک کارد موتاب، بدعات کارد موتاب تَعُرِفُ فِي وُجُوُهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ اسِيخَاطِبِ! آبٍ يَجِياتِ بِسَانَ لُوكُونِ کے چہروں میں جو کا فر ہیں برائی۔ان کے چہروں میں اجنبی اور او پری چیز دیکھو گئے جب

بے توحید کے دلائل اور شرک کارد سنتے ہیں تو ان کے چہروں سے پریشانی ظاہر ہوتی ہے يَكَادُونَ قريب موتى بِي يَسْطُونَ بِاللَّهِ يُنَ حمل كردي اللوكول ير يَسُلُونَ عَسلَيُهِ مَ السِنِسَاجويرُ حِتْ بِين ان كِسامن هاري آيتيں حمله كرنے كے دشار واقعات ہیں ۔ چنانچے مولا نامحمود الحن صاحب ٌ فاضل دیو بند کولورالا کی کوئٹہ میں رمضان المبارك كےمہینہ میں جامع مسجد كےاندرایك بد بخت از لی اورشقی القلب نے محض اس لیے شہید کردیا تھا کہ مولا نانے فر مایا تھا کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں ہے۔اس موضوع پر میں نے مستقل کتاب لکھی ہے "ازالة الریب''اس کی نسبت بھی میں نے مولا نامحمود الحسن صاحب کی طرف کی ہے۔ تو آج بھی ایسے بدبخت دنیا میں موجود ہیں جواہل حق پرحملہ کر دیتے ہیں قبل کی دھمکیاں دیتے ہیں ۔ حق کہنا آسان نہیں ہے بڑا مشکل ہے۔ توان کے سامنے جب میری صاف صاف آیتیں یر همی جاتی بین تو ان کے چہرے مگر جاتے ہیں اور قریب ہے آیات کے پڑھنے والوں پر حمله كردي قُلُ آپ كه وي أَفَا مُبَسِّنُكُمُ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ كياپس مين ثم كوبتلاؤلاس ے بری چیز ۔اللہ تعالیٰ کی آیات من کر تہمیں تکلیف ہوتی ہے تمہارے چیرے بگڑ جاتے ایں میں حمہیں اس سے بری چیز نہ بتلاؤں جوتمہارے لیے تیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ اَلْسَادُ دوزخ کی آگ۔ آج تم رب تعالیٰ کی کھری کھری آیات سننے کی تاب نہیں لاتے تو تمهارے لیے دوزخ کی آگ تیارے وغلہ ها الله الّذین کَفَرُوا وعدہ کیا ہاس ووزخ کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو کا فریں۔رب تعالیٰ کی آیات نہیں مانتے توحید کوشنیم نہیں کرتے ، اللہ تعالی کے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانے اپن طرف ہے دین ا بجاد كرت ين ان كي ليدوزخ كي آك تيارب فرماياس لو! وَبِنُسَ المُمَصِينُ اور بُراٹھکانا ہے۔ دوزخ سے زیادہ بُراٹھکانا اور کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہرمومن مردعورت کو دوزخ سے بچائے اور محفوظ رکھے اور یا در کھنا! جنت دوزخ دور نہیں ہے بس آنکھیں بند ہو نے کی دریہ ہے جنت بھی سامنے اور دوزخ بھی سامنے۔

الله تعالى كے سواسار لے لكرايك كھى بھى نہيں بناسكتے:

الله تعالی فرماتے ہیں یہ آیا گھا النّاس اے انسانو! عرب وتجم گورے کا لے تمام انسانون كوخطاب ہے۔اےانسانو! صُوبَ مَعَلٌ بيان كي گئ ہے ايک مثال فياستَعِعُوا كَهُ إِسْتِهَا ع كالمعنى به كان لكا كرسننا معنى موكا بس سنوتم اس مثال كوكان لكاكر إنَّ الَّـذِينَ مَن مُونَ مِن دُون اللَّهِ بيتك وه جن كوتم يكارت موالله تعالى سے ينج ينج اور كتبة بويه جاجت روا، مشكل كشابي، وتتكير اورفريا درس بين كان كھول كرمن لو لَنُ يُعْحَلُقُوا ا ذَّبَابًا مِرَّزايك مَهِي بِيرانِين كريجة وَّلُواجُتَ مَعُوًّا لَهُ اوراكر يهسب النَّهِ بو جائیں اس کے لیے۔ وہ کھی جس کو مارنے کے لیے دوا کیں چھڑ کتے ہو بیکارشی چیز تھجھی جاتی ہے۔ حکماء کہتے ہیں کہ جس چیز پر بیٹھ جائے وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی ای لیے حدیث یاک میں آیا ہے کہ کھی کے ایک پُر میں بیاری ہے اور ایک میں شفاہے ۔ کھی جب بيتھتى ہے تو بيارى والا پُر ۋبوتى ہے۔ فر ماياتم دوسراپُر ۋبوكر كھا يى لو يجھنيں ہوگا۔ مگريا در كھنا! کہ کمھی کسی نجس اور پلید جگہ پر نہیٹھی ہو۔ مثال کے طور پریہ مسجد ہے مکھیاں پھر رہی ہیں یہاں کوئی جائے ہے اور تکھی اس میں بیٹھ جائے تو اس کوڈ بوکر بی لوکوئی مضا کقتہیں ہے۔ ہاں!اگر جگہ نایاک ہودیاں ہے اٹھ کر جائے شریت میں پر جائے تو چرنہیں پینا۔اسلام برایا کیزہ نہ ہب ہے۔ بیصدیث بخاری شریف کی ہے کہ مھی ڈبوکر کھائی نو بعض لوگ اس حدیث کا نداق اڑاتے ہیں کیکن یا در کھنا! آنخضرت ﷺ نے جوفر مایا ہے دنیا کی کوئی طاقت

امدادکن امدادکن از رنج وغم آزادکن
 دردین و دنیاشادکن یاغوث اعظم دنشگیر

حضرت عبدالله بن عمر فن بدعتی کے بیجھے نماز نہیں پڑھی:

ان الوگوں نے شرک کے ساتھ مساجد کو بھی پلید کر دیا ہے۔ ان کے عقا کہ خراب ہیں ان کے پیچھے نماز قطعاً نہیں ہوتی ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رہے نے نے بدق کے پیچھے نماز نہیں پر بھی تھی۔ وہ اس طرح کہ ابن عمر رہے آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے ان کے ساتھ حضرت مجاہد تا بعق شے ۔ وہ بیان فر ماتے ہیں کہ موذن نے اذان کے بعد کہنا شروع کیا اولوگو! جماعت کیساتھ جلدی ملو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فر مایا آخو نے بینا مِن ھلاً اللہ مُنتَ بِدع '' مجھے اس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھئی۔' اللہ مُنتَ بِدع '' مجھے اس بدعتی کے ہاں سے لے چلواس بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ادر تم لوگ مشرکوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہو۔ اصل بات بیہ ہے کہ لوگوں نے نہ تو حید پڑھی ادر تم لوگ مشرکوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو۔ اصل بات بیہ ہے کہ لوگوں نے نہ تو حید وسنت کو سمجھا ہے اور نہ شرک و بدعت کو سمجھا ہے۔ نمازی بر بادنہ کرنا ان کے پیچھے قطعا نماز نہیں ہوتی۔ تو فر مایا بیسارے ل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کو لی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فر مایا بیسارے ل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کو لی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فر مایا بیسارے ل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کو لی چیز چھین کر لے نہیں ہوتی۔ تو فر مایا بیسارے ل کرکھی نہیں بنا سکتے اور اگرکھی ان سے کو لی چیز چھین کر لے

جائة والسنبيس كسكت ضَعُفَ الطَّالِبُ طلب كرنے والابھى كمزور وَالْمَطُلُوبُ اورجن سے طلب کیا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں۔تویادر کھنا! اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حاجت روا، مشکل کشانہیں ہے، کوئی فریا درس ، دشکیرنہیں ہے۔ حاجت روامشکل کشا صرف الله تعالى - - ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاکت نَعُبُدُ وَ اِیّاکَ نَسْتَعِیْنُ " ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی ہے مدد مانگتے ہیں۔''اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگ جاتے ہیں فلال دشکیر ہے ، فلال میہ ہے فلال وہ ہے۔ بیقر آن اصل دستوراور قانون ہے۔عقیدہ دہی ہے جوقر آن کریم نے بتلایا ہے۔اپنے ایمان کو ہر بادنہ کرنا اور نہ ہی کسی ے لڑنا جھکڑنا ہے۔ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر ہر بادنہیں کرنی ۔ بات پختہ کریں کہ سی مشرك برعتى كے يحصے نماز نبيس موتى نه ما فَدَرُوا اللّه حَقّ فَدُره نبيس قدرى انهول نے الله تعالیٰ کی جیسا کہتی ہے رب تعالیٰ کی قدر کا۔رب تعالیٰ کی قادر مطلق ذات کے ہوتے ہوئے اوروں سے مدد مانگتے ہیں رب تعالیٰ کی قدر کو بیجھتے تو تیمی ایسی حرکت نہ کرتے نہ اليئ حركتول مين مبتلا موت إنَّ السُّلَّمَ لَقُوتُ عَزِيْزٌ بِيتَك اللَّه تعالَى البنة قوى بِعالب ہے۔سب قو تیں اس کے پاس ہیں اور غلب اس کے پاس ہے۔



اَللَّهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَمِكَةِ رُسُلَّا وَمِنَ التَّأْسِ أِنَّ اللهُ سَعِيْعٌ بُصِيْرٌ فَيَعَلَمُ مَا يَنِي إِيْنِ اللهِ مُودِ مَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ۗ يَأْتُهَا الَّذِينَ امْنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْدُدُوا رَكِكُمْ وَافْعَدُ الْخُنْرَكَعَنَّكُمْ اللهُ تُغَلِّحُونَ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُوَاجُتَبِكُمُ ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ \* مِلَّةَ لَهِ لَكُمْ اِبْرْهِ يُمَرِّهُ وَسَهٰ كُمُّ الْمُسْلِمِيْنَ لَهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوْا شُهَكَاءَ عَلَى التَّاسِ ۚ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَإِنُّواالرَّكُوةَ وَاغْتَصِمُوا بِإِللَّهِ هُوَ مُوْلِكُمْ أَفَنِعُمُ الْمُولِلُ وَنِعْمُ النَّصِيْرُهُ عَ

اَللْهُ يَصْطَفِى اللَّاتِ اللَّهِ اللهِ الرائسانول سے إِنَّ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ ال

لَعَلَّكُمْ تُفُلِخُونَ تَاكُمْ فَلاحَ بِإِجاوَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ اورجَها وكروالله تعالی کے رائے میں حَقَّ جِهَادِه جِیما کہ جہاد کا حق ہے هُ وَ اجْتَبِا کُمُ اس نے تہمیں چناہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ اور بيس بناياس نے تم ير فِي الدِين وين ك باركيس مِنْ حَرَج كوئى حرج ،كوئى تنكى مِلَّةَ اَبِيْكُمُ إِبُواهِيُمَ بِيلَّت بِ تهارے باب ابراہیم علیه السلام کی هُوَ سَمَّحُكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ اسى فِيْهَادانام رکھاہے مسلمان مِسنُ قَبُلُ اس سے پہلے وَ فِسنی هٰذَا اوراس دین میں بھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ تَاكِهُ وَجَائِرُ سُولُ شَهِيَدًا عَلَيْكُمُ كُواهُمْ يِ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ اور بوجاؤتم كواه لوكول ير فَاقِيمُوا الصَّلُوةَ لِي قَامَمُ كُرُو تم نماز وَاتُو االزَّكُوةَ اورزكُوة اداكرو وَاعْتَصِمُوا باللَّهِ اورمضوطي كماته كِرُواللهُ تَعَالَىٰ كِورِينَ كُوهُ وَ مَوْلَكُمُ وَنَى تَهَارًا أَقَابَ فَيْعُمَ الْمَوْلَى لِيل كيابى احيما آقام و نِعُمَ النَّصِيْرُ أوركيابى احجمامدرگار ب-انبیاء کیہم السلام انسان تھے، جنات ہرز مانہ میں انسانی نبی کے تابع

الله تعالى ك مخلوقات ميں سے انسان ، فریشتے اور جنات عقل والی مخلوقات ہیں ان کو ذوالعقول کہتے ہیں۔ان کے علاوہ بے شار مخلو قات ہیں جوعقل سے خالی ہیں پیغام رساتی کامعاملہ برواا ہم ہاس کے لیےرب تعالی نے فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کا انتخاب کیا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کہ دحی لاتے تھے اور انسانوں میں ہے بھی رب تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام ہے لے کر آنخضرت ﷺ تک پیغیبر منتخب کیے تا کہ رب تعالیٰ کا

یغام رب تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچا ئیں ۔اس پیغام رسانی کے لیے جواستعداد در کارتھی وہ جنات میں نہیں تھی اس لیے جنات میں ہے کوئی پیغمبرنہیں ہوا۔ان کی اصلاح اس دور کے ا نبیاء کرام نے کی جوجس دور میں آئے اور جس علاقے میں آئے۔مثلاً حضرت شعیب علیہ السلام جس علاقے میں تھے وہاں کے جنات بران کا اتباع لازم تھا۔ آتخضرت ﷺ کی ذات گرامی کے تشریف لانے کے بعداب جتنی مخلوق ہے مشرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کرجنوب تک اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کیاانسان اور کیا جنات سب اس بات کے مکلّف ہیں کہ وہ آپ ﷺ کا کلمہ پڑھیں گے تو نحات ملے گی۔ آپ ﷺ کے تشریف لے آنے کے بعد کسی اور نبی کے کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں مل سکے گی۔ انسانول كى طرح جنات ميں بھى مومن بھى ہيں اور كافر بھى ہيں وَاَ مَّامِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُوُنَ ذَلِكَ كُنَّا طَوَائِقَ قِدَدًا [سورة جن الا] ' اور نِيسُك مِم مِن نَكُوكار بهي بين اور اس کے علاوہ لیعنی بدکار بھی ہم مختلف راستوں پر بٹے ہوئے تھے۔'' مسلمان بھی کا فربھی نیک بھی بدبھی۔اس کاذکرے۔

## الله يصطفى من الملئكة كاتفير:

رب تعالی فرماتے ہیں اَللَّهُ یَصُطَفِی مِنَ الْمَلَّنِی وَ اُسُلا الله تعالیٰ جِنَا ہے فرشنوں سے بھی ۔ بیسلسلد آ دم علیہ فرشنوں سے بیغام پہنچانے والے و مِنَ النّاسِ اورانسانوں سے بھی ۔ بیسلسلد آ دم علیہ السلام سے شروع ہوا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ بیغام سایا و مُبَیْسُوا ، بِسوَسُولِ یَسُ نِی مِن ، بَعُدِی اسْمُ لهُ اَسْمُ لَهُ اَلَّهُ مِن ، بَعُدِی اسْمُ لهُ اَسْمُ لَهُ اللّٰہ مِن ایک رسول کی جوآنے والا ہو ایک رسول کی جوآنے والا ہے انتخاب کا نام احمد ہے (اللّٰهُ الله علی میرے بعد جس کانام احمد ہے (اللّٰهُ الله علی الله میں ایک رسول کی جوآنے والا ہو میرے بعد جس کانام احمد ہے (اللّٰهُ الله علی الله علی الله علی ہو ہو الله علی ہو الله ہو الله ہو الله علی ہو الله ہو

آب الله تشريف لے آئے تواللہ تعالی نے قرآن یاک میں یہ فیصلہ سنادیا مَسا تحسانَ مُحَمَّدُ آبَا آحَدِ مِّنُ رَجَالِكُمُ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَا تَمَ النَّبِيْيُنَ وَكَانَ اللَّهُ اِبِكُلِّ شَيْءِ عَلِيهُمًا [لاحزاب: ٣٠] وونهين بين محد باي سي ايك كينهار مردول مين ہے کیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کوختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانبے والا ہے۔''تواللہ تعالی چنا ہے رسول فرشتوں میں ہے بھی اور انسانوں میں سے إِنَّ السَلْمَةُ سَمِينَةٌ بينك الله تعالى سننه والاج قريب سي بھي اور دور منه بھي ۾ م لوگ قريب کي با تنس سکتے ہیں اگر کان بہرے نہ ہوں دور کی نہیں من سکتے ۔رب تعالیٰ کے لیے قرب و بعد کا کوئی سوال نہیں ہے اگر ساتویں زمین میں کوئی چیونٹی چلتی ہے تو وہ اس کے یا وَں کی آواز بھی سنتا ہے بھیٹو ویکھنے والا ہے مخلوق کے ہر فعل کو۔ ہم اپنے سامنے سے دیکھ سکتے میں پیچھے کیا ہے نہیں و کھے سکتے ،قریب ہے دیکھ سکتے ہیں دور سے نہیں و کھے سکتے ۔اس کے لے قرب وبعد آ کے بیچھے کی حیثیت نہیں ہے وہ ہر چیز کود مکھا ہے کوئی شے فی نہیں ہے یَعْلَمُ مَا بَيُنَ أَيُدِيُهِمُ جَانِتَا مِ جَوَيَكُمُ كُلُولَ كَمَا مِنْ جَوَهُمُ اور جوان كَ يَتَحِي ہے اس کوبھی جانتا ہے وہ دلول کے راز وں اور بھیدوں کو جانتا ہے اس کی صفت ہے علیہ م مِينَدَاتِ السَّدُورِ - وَإِلَى اللَّهِ تُدرُجَعُ الْاُمُؤرِ اورالله تعالَى كَالْمَرْف بى لوالله جائیں سے تمام معاملات کے حساب و کتاب وہاں موں سے ، نیکی بدی کا پتا ہے گا نے اُٹھا الَّذِيْنَ امْنُوا اسْلِوكُوجُوا يمان لاسة بو ادْ تَكْعُوا وَاسْبُعِدُوا ركوع كرواور يجده كرومُماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔

جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت :

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا پڑھنے سے پجیس درجے

زیادہ ہےاورایک صدیث میں ہے کہتا ئیس در جے زیادہ تو اب ہے۔ ہاں! کوئی معذور ہو تو اس کا معاملہ جدا ہے ۔غیر معنہ در کو جماعت نہیں جھوڑنی جا ہے۔ جماعت کی اتن تا کید ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ جماعت کے لیے کسی اور کومصلے پر کھڑا کروں اور نماز کھڑی ہونے کے بعد جولوگ گھروں میں ہیں ان کے گھر وں کوآ گ لگا کرجلا دوں مگر رکاوٹ یہ ہے کہ گھروں میں عورتیں ہیں بیچے ہیں نابالغ اورعورتوں کے لیے مسجد میں آ کر جماعت کیساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔لہذا بلا دجہ جماعت کے ساتھ نمازنہ چھوڑنا و اعبُ اوا رَبَّتُکم اور عبادت کروایے رب کی۔ ہر طرح کی عبادت صرف رب تعالی کے لیے ہے اوراس کا اقرار ہم ہرنماز میں کڑتے ہیں التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبِتُ "تمَّام بدني عبادتين بهي الله تعالى كے ليے بين ا در قولی عبا دنیں بھی اور زبانی عبا دنیں بھی۔'' کسی کوسور نا یکار نا حاجب کے روا مشکل کشاسمجھ کر میرعبادت ہے۔ نذرونیاز بیعبادت ہے ، طواف، رکوع ، سجدہ ، ہاتھ یا ندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے رب تعالیٰ کے سواکس کے لیے جائز نہیں ہیں۔ وَ افْعَلُوا الْعَمْيُوَ اوراجِ کے کام کرو۔اللہ تعالیٰ نے احمالی برائی کو سجھنے کے لیے عقل کیساتھ کتا ہیں نازل فر مائیں ، پیغمبر بھیجے،جنہوں نے حق وباطل کو واضح کیا۔انبیاء کرام کے نائبین نے سیجے اور غلط کو واضح کمیا۔ یہاں ہرآ دی انجھی بری چیز کو بھتا ہے خیراورشرکو بھتا ہے بہت کم لوگ مغالطے میں ہیں۔ ہاں وہ علاقے جہاں کا فروں نے مسلمانوں کی علامتیں تک ختم کر دی وہ بے جارے ا ندجیرے میں بیلے مجئے ۔جیسے روسیوں نے ستر سال مسلمانوں برطلم کیا یہاں تک کہان کو اسلامی نام رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی بس اتنا جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور بس! آ کے کا پچھالم ہیں ہے۔ تم لوگ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کر داسلام کو جانتے ہو، حلال حرام جائز

ناجائز کو بھے ہو۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مستجات کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ نیکی کے کام کرو لَم عَلَّمُ مُفَلِحُونَ تاکیم فلاح پاجاؤ وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور جہاد کرواللہ تعالیٰ کے رائے میں جیسا کہ جہاد کاحق ہے۔

جهاد کامعنی اور جهاد کی قشمیں:

ایک ہے قبال اور ایک ہے جہاد ۔ قبال کامعنی ہے ہتھیار لے کر دشمن کے ساتھ لڑنا۔ اور جہاد کا لفظ ہے ہتھیار کے ساتھ کڑنا ، مال کے ساتھ لڑنا ، زبان کے ساتھ کڑنا ، قلم کے ساتھ لڑنا ،قرآن کریم کا پڑھنا پڑھاناوغیرہ سب جہاد ہے۔حدیث پاک ہیں آتا ہے ٱتخضرت المستحث فرمايا جاهِ أَوُ اللَّمُشُرِكِينَ بِٱلْسِنَةِكُمُ وَٱنْفُسِكُمْ وَٱمُوَالِكُمُ اَو كها قال "مم جهادكرومشركول كافرول كےمقابلے مين زبانون كےساتھ، اپني زبان استعال کروہ تو حید بیان کروٹرک کارد کروتیج بات ان کے کانوں تک پہنچاؤاور غلط کارد کرو اوراپنے بدن بھی ان کےخلاف استعال کرواورا پنے مال بھی ان کےخلاف استعال کرو\_ "ابوداؤد صاح سنكى كتاب إس مين بيصديث آتى ب افصل الجهاد كلمة حق عِنْدَ سُلُطَان الْجَائِر "ببترين جهادظ المحكران كسامني كي بات كرنا إسورة الفرقان آیت تمبر۵ می ب و جاهده م به جهاد اکبیرا "اے بی کریم الله اکب ان کیساتھ بڑا جہاد کریں۔' بہاں جہاد ہے مراد قرآن کریم پڑھنا پڑھانا ہے یعنی ان کو قرآن کریم سناؤ ، پڑھاؤ ،سمجھاؤ۔توجوآ دمی قرآن شریف سیکھتا ہے ، پڑھتا ہے دہ مجاہد ہے اور سیر بات نص سے ثابت ہے۔عورتنی اینے گھروں میں رہ کرایئے نفس کے ساتھ جہاد کر عتی ہیں کہ شیطان کی بات نہ مانیں ،قر آن پڑھیں ،نماز وں کی بابندی کریں ، دین پر قائم رى - جهاد ہر جگه ہوسكتا ہے البت قال محاذوں پر ہے وَ قَساتِ لُوا فِنَى سَبِيْلِ اللّهِ

[بقرہ:۱۳۴] اور جہادعام ہے۔ فرمایا ہُوَ اجْتَبْ کُمُ اس نے تہمیں چنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کروڑ وں مرتبہ شکرادا کرنا جاہیے کہ اس نے ہمیں امام الا نبیاء ﷺ کا امتی ہونے کا شرف بخشار بیدہ دولت ہے جس کے لیے پنمبروں نے آرز وئیں کیں اور ہمیں رب تعالیٰ نے سے دولت مفت میں دےوی وَ مَــا جَـعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللَّذِيْنِ مِنُ حَوَج اورَبَيِس بتايا الله تعالیٰ نے تم پروین کے بازے میں کوئی حرج مُثَلًی ۔اللّٰہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی ۔ کھڑے ہوکرنما زنہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتے لیٹ کر یڑھلو،رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارے کے ساتھ پڑھلو۔جس آ دی کے پاس بیسانہیں ہےاس پر ندز کو ق ہے نہ قربانی ہے نہ فطرانہ ہے۔اگررب تعالی تنگی فرماتے اور تھم دیتے کہ ہرحال میں یہ چیزیں کرنی ہیں جا ہے بیسا ہویانہ ہوتو ہم کیا کر سکتے تھے؟لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم یراحسان کیا کہ آسان طریقے بتلائے ہیں کوئی تنگی نہیں فرمائی مِلَّةَ اَبین کُمُ اِبُورِهِیُهَ یہ طریقہ جس پرتم چلتے ہومات ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی کھسو َ منسٹ کھے الْمُمْسُلِمِينَ انہول نے تبہارا تام رکھا ہے مسلمان۔ پہلے یارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعاکی رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْن لَکَ ''اے ہادے پروردگار! بناوے بحصاورا ساعيل كوسلمان وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّة مُسْلِمَةً لَكَ "اور بمارى أسل مين \_ تھی ایک فر مانبر دارامت بنا۔'' ہماری ُسل میں بھی مسلمان ہوتے رہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلم کامعنی ہے جھکنے والا۔ رب کےسامنے جس کی گردن نہیں حبکتی وہ مسلم نہیں ہے اور اگر لوگ اس ہے امن میں نہیں ہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے تمہارانام سلمان رکھا ہے مِن قَبْلُ اس سے بہلے وَ فِیٹی ھاڈا۔ اوراس دین میں بھی تمہارانا مسلمان رکھاہے۔سورۃ مائدہ آیت ٹمبر ومیں ہے

آلیکوم آکیملٹ لگم دِینکم وا تیممٹ علیکم نِعُمتی ورضیت لگم الاسلام دین اور پوری کروی میں نے دیئے اسلام کودین اور پوری کروی میں نے تہارے لیے تہارادین اور پوری کروی میں نے تہارے لیے تہارادین اور پوری کروی میں نے تہارے لیے اسلام کودین ' اور اسلام پر چلئے والے کوسلم کہتے ہیں۔ اور یہ کی فرمایا و مَن یَبَتَغ عَیْسَ الاسکلام دِینا فَلَن یُقْبَلَ مِنهُ والے کوسلم کہتے ہیں۔ اور یہ کی فرمایا و مَن یَبَتَغ عَیْسَ الاسکلام دِینا فَلَن یُقْبَلَ مِنهُ والے کوسلم کے مواکسی اور دین کوتائی کرے گا ہی اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ' اب اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دین کے ہے لیکٹون الرق سُول شہد اعلیٰ گئم تاکہ ہوجائے رسول تم پرگواہ فُول شہد آءَ عَلَی النّاس اور ہوجاؤتم گواہ لوگوں پر۔

نبی کی گواہی کا مطلب:

یہ بات پہلے گزر چی ہے اور گوائی کا مطلب ہیں نے اچھی طرح سمجھایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب انبیاء کرا علیہم السلام پیش ہونے اور ان کی قو میں بھی پیش ہوئی ۔ اللہ تعالیٰ پغیبروں ہے سوال کریں گے کہ کیاتم نے تبلغ کی تھی؟ پغیبر جواب دیں گے ہاں اے پروردگار! ہم نے تبلغ کی ہے ۔ قوموں سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کریں گی کہ انہوں نے ہمیں کوئی تبلغ نہیں کی ۔ پیغیبروں کی حیثیت مدی کی ہوگ اور قوموں کی مد عاعلیہ کی ۔ قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ المبین نے فلی الممدعی و المنہ مین نے فلی اور قوموں کی مد عاعلیہ میں ۔ قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ المبین نے فلی الممدعی و المنہ مین نے فلی من انہ نہی ۔ نامت کی کہ اور آپ کی امت کے مسئ یک شہد فک '' آپ کا گواہ کون ہے ۔'' اللہ تعالیٰ تو ح علیہ السلام کوفر ما کیں سے مسئ یک امت کو بلایا جائے گا کہ کیا تم ہے ۔'' فرما کیں گے محمد ہیں اور آپ کی امت ۔ آپ بھی کی امت کو بلایا جائے گا کہ کیا تم گواہ کی دیے تا ہو کہ تو ح علیہ السلام نے تبلیخ کی ہے؟ یہ امت کے گی اے بروردگار! ہم

ذخيزة الجنان

گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور پورا پوراحق اوا کیا ہے۔وہ لوگ شوشہ جھوڑیں گے کہ بیلوگ تو ہم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں بیہ ہمارے خلاف کس طرح گواہی دے سکتے ہیں۔ بیتو موقع کے گواہ ہی نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گےاس امت ے سنتے ہوید کمیا کہدرہے ہیں؟ بیامت کہے گی اے بروردگار! بے شک ہم موقع برنہیں تعظم ہم سے ہیں کیونکہ آپ کی کتاب سچی ہے آپ سے ہیں آپ کے آخری پیٹیبر سے بِي - ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا ہے وَ لَـ قَدُ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَعَالَ بِهُومِ اعْبُدُو االلَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ [الاعراف: ٥٩] اوراّب كي آخري يَغمبرن يَعِي جمیں بتایا کہنوح علیہ السلام نے تبلیغ کاحق ادا کیا۔اے پروردگار! آپ سیچ ،آپ کی كتاب سچى ،آب كے آخرى پيغمبر سيح تو ہم بھى سيح ہيں كەنوح عليه السلام نے تبليغ كاخل ادا کیا۔اللہ تعالیٰ حضور یاک ﷺ کوفر مائیں گے کہ آپ کی امت نے گواہی دی ہے کیا آپ ان کی صفائی دیتے ہیں؟ تو آنخضرت ﷺ اپنی امت کی صفائی دیں گے کہ ہاں! میری امت نے بچے اور بچی گواہی دی ہے۔اس امت کواللہ تعالیٰ نے اتنابر اشرف عطافر مایا ہے کہان کی گواہی ہے پہلی امتوں کی قسمتوں کے نصلے ہو گئے۔

سے مطلب ہے امت کی گوائی اور آپ ﷺ کی گوائی کا ۔ لیکن گواہ کے لیے عدالت شرط ہے کہ گواہ عادل ہوں لہذا تہمیں کھے کام کرنے چاہئیں عدالت کے لیے ۔ وہ کام کیا جیں؟ فرمایا فَا قِیْمُوا المصَّلُو اَ ہِی قائم کروتم نماز ۔ نمازتمام عبادات میں اہم عبادت ہے اس کوادا کرو وَ النّو اللّو کُو اَ اور دوز کو اَ ۔ اور مالی عبادات میں ذکو اَ کا بہت بلندمقام ہے وَاعْتَصِمُو اَ بِاللّهِ اور مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو ۔ مضبوطی کے ساتھ بکڑ وائڈ تعالیٰ کے دین کو ہشریعت کو ۔ اور نہ کرنے والے کام

كَثريب نه جاوَ هُوَ مَوُلْكُمُ وه الله بَى تمهارا آقائه فَيغَمَ الْمَوْلَى بِى كَيما اجِها آقا بَ فَيغَمَ الْمَوْلَى بِى كَيما اجِها آقا بَ وَيغَمَ النَّمويُولَى بِى كَيما اجِها آقا بَ وَيغَمَ النَّصِيرُ اوركيما اجِها مَدد كارب اى مدوما تكورات لله تعالى سب كودين بِ جِلْحَى توفِق عطا فرمائ - (آيين)

آج بروز بده ۱۰ جب المرجب ۱۳۳۱ه میطابق ۲۰۱۰ بولی سورة الج کلمل بوئی۔
سورة الج کلمل بوئی۔
والحمد! لَه علی ذلک
(مولانا) محمد نواز بلوج
مهمتم مرتبم مدرسدر بحان المدارس جنار جرود گوجرانوالا۔



بينظ الذة النجم النحير

Charles and the second party of the

No. 5 and September 5 and September 5

تفسير

(کمل)

(جلد .....باوا)

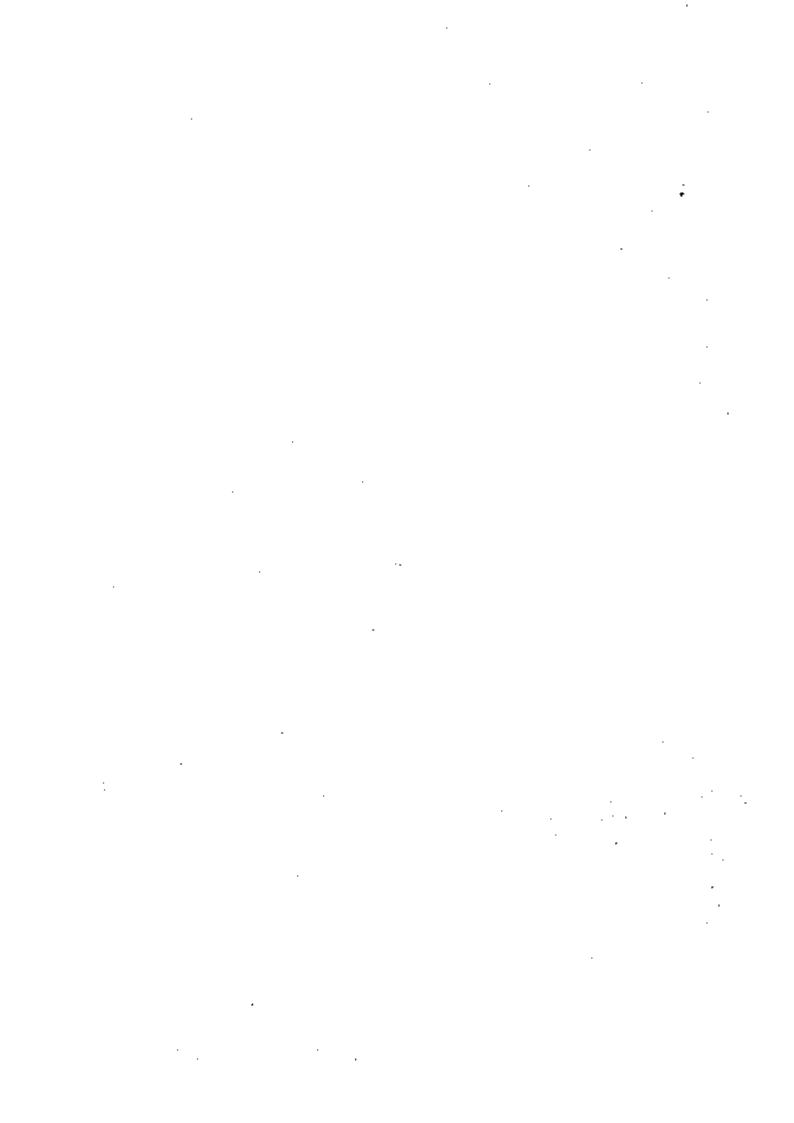

قَدُ اَفُلَحَ تَحْقِقَ كَامِيابِ بُوكَ الْمُوْمِنُونَ ايمان والى الَّذِينَ وه مؤن هُسهُ فِسى صَلَا تِهِمْ خَساشِعُونَ جُوا پَى ثماز مِن خُرُوعَ كَرَتَ مِين وَالَّذِينَ اوروه لوگ هُمْ عَنِ اللَّعُومُعُوضُونَ وه لغوت اعراض كرنے والے میں وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ فَاعِلُونَ وه بیل جُوز كُوة كی ادا يَكَی كا كام كرتے ہیں وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ فَاعِلُونَ وه ہیں جُوز كُوة كی ادا يَكَی كا كام كرتے ہیں وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ فَاعِلُونَ وه ہیں جُوز كُوة كی ادا يَكَی كا كام كرتے ہیں وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ فَاعِلُونَ وه ہیں جُوز كُوة کی ادا يَكَی كا كام كرتے ہیں وَالَّذِینَ هُمْ لِفُورُ جِهِمْ حُفِظُونَ اوروه مُوكن اَ پَی شرمگاموں كی حفاظت كرتے ہیں اِلَّا عَلَى اَزْ وَاجِهِمْ مُرا پِی ہُویوں پر اَوُ مَامَ لَکُٹ اَیْمَانُهُمْ یا اِن پر کہا لک ہیں ان کے داکمی ہاتھ فَائِنَهُمْ غَیْرُ مَلُومِیْنَ ہِی ہِ مِن اِن کے داکمی ہو اَن کے داکمی ہو فَائَهُمْ غَیْرُ مَلُومِیْنَ ہِس کے شک وہ ان

میں ملامت نہیں کیے گئے فسمن ابْعَغی وَ دَآءَ ذٰلِکَ پس جو تلاش کرے گااس كسواكونى اورراسة فَاولْنِكَ هُمُ الْعَدُونَ لِي يَى لُوك بِي صدول كو بهلا تَنكَته والله وَاللَّذِينَ هُمُ لِلْمُنتِهِمُ اوروه لوك جوابي اما نول وَعَهْدِهِمُ دَاعُوُنَ اودائينِ عَهِدو بِيان كى رعايت كرتے ہيں وَالْسَذِيْسِنَ هُسَمُ عَلْسِي صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ اوروه اين تمازول كى حفاظت كرتے بي أو آنيك هُمُ الْمُوَادِثُونَ يَهِى لُوكَ بِين جُووارت بوكِكَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُ دَوْسَ جُووارث ہو تھے جنت الفردوس کے شہ فیکھا خبلیڈون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ اورالبت حَقيق بم فيداكيا انمان كومِنْ سُلْلَةٍ مِنْ طِينِ مَى كَظاهِ مِن أَمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً في مِنايا بم في الانان كو نطف كَيْشُكُلُ مِنْ فِي قَوَادِ مُلْكِينَ الْكِي جُكُمِينِ جُوسَكِنُ وَالْمُصَّى \_ " مومن سے براطاقتور کوئی ہیں :

اس سورة كا نام مومنون ہاور مومنون كالفظ بہلى آیت بى بيل موجود ہے۔ یہ سورت كمد كرمديل نازل ہوئى ہے۔ نازل ہونے كے اعتبار ساس كا چوہتروال نمبر ہے۔ اس سے پہلے تبتر سورتیں نازل ہو چى تھيں۔ اوراس كى ایک سواٹھارہ آیات ہیں۔ اللہ بتارک و تعالى كا ارشاو ہے قَدْ اَفْلُحَ الْمُؤْمِنُونَ تَحقیق فلاح پا گئے، كامياب ہو گئے جومومن ہیں۔ ايمان كے ساتھ اللہ تعالى اور دبلا قائم ہوجاتا ہے اور جس كا جومومن ہیں۔ ايمان كے ساتھ اللہ تعالى كے ساتھ تعلق اور دبلا قائم ہوجاتا ہے اور جس كا تعلق رب تعالى كے ساتھ جڑ گيا اس سے ذیادہ قوى اور مضبوط اوركون ہوسكا ہے؟ كونكہ رب تعالى كى قدرت ہے۔ اس كوآپ يوں جھيں كہ يہ مجدى كى ميں تھے ہوگى كى قدرت ہے۔ اس كوآپ يوں جھيں كہ يہ مجدى كے دہموكى كونك كے دہموكى كے

المؤمثون کائٹیں، عظیمے ہیں الاوُ ڈسپیکرچل رہاہے کیونکہ ان کا بجل کے ساتھ کنکشن ہے۔اگر پیکشن كاث ديا جائے تو ہر چيز يبيس رك جائے گى۔جس كا ايمان نہيں ہے اس كاتعلق رب تعالى کے ساتھ کٹا ہوا ہے اور ایمان والے کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایمان بہت برى قوة اور طاقت ہے۔ جب رب تعالى كيساتھ تعلق قائم ہو گيا تو سب كام سيد ھے ہو گئے۔توایمان بہت بڑی قوت ہے بشرطیکہ ایمان ،ایمان ہو۔آ گے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی

## فلاح یانے والے مومنوں کے اوصاف :

اوصاف اورنشانیاں بیان فرمائی ہیں۔

بهل صفت اورعلامت: الَّذِينَ هُمهُ فِنَى صَلَا تِهِمُ خَاشِعُونَ وه موكنوه ہیں جوائی نماز میں خشوع اور عاجزی کرتے ہیں۔خشوع ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی۔ خشوع ظاہری ہیہ ہے کہ آ دمی جب قیام میں ہوتو اس کی نگاہ بحدے والی جکہ پرنگی ہوئی ہونہ إدهراُدهرو كيصاورندى دهيان كرے-مديث ياك بين آتاب كدايا كرنے نے نماز میں بڑا خسارہ ہوتا ہے اور شیطان نماز میں لوٹ مار کرتا ہے۔ نماز میں آئکھیں کھلی رہیں أتكصيل بندكرنا كمروه بهنداي بدن كساته كهيلي ندكير كاورند وازهى كيهاته كهيلياور خارش نہ کرے نہ ناک اور کان میں انگلی مارے۔ ہاں! اگر مجبور ہو تو خارش کرنے کی اجازت ہے۔ پوری توجہ اللہ تعالی کی طرف ہو۔ ہاتھ ، یا دُن ،آ تھے، سرے عاجزی ظاہر ہو ينظامرى خشوع ب-اور باظنى خشوع بيب كه أن تسعبُ لد الله كَانْك تواه "بيرك تو الله تعالى كاليدعبادت كركه كويا كرتوالله تعالى كود كيدر باب فيان للم مَسَكَن مَواهُ فَإِنَّهُ يَوَ اكَ الريدرجه حاصل نه بوتو يون مجهوكه رب تعالى تحقيد و كميدر بإب- "نهايت عاجزي اورسکون کیساتھ رکوع مجدہ کرے۔ دونوں یاؤں جدے میں زمین کیساتھ لگے رہیں یاؤں

کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اگر سجدے میں تم نے دونوں پاؤل زمین سے اٹھا لیے تو نماز باطل ہوجائے گی۔ ایک پاؤل زمین پر ہااور دوسرااٹھا تو نماز مکر وہ ہوگی۔ سجدے میں ہاتھ زمین پر شکے ہول اور حجدہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کرتا ہے۔ سرنہ ہاتھوں سے آگے ہونہ بیچھے ہو برابر ہواور تاک اور بیشانی زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور خواتی نے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور خواتی کے ساتھ لگے اور نہ باز و چھاتی کے ساتھ لگے اور نہ باز و چھاتی کے ساتھ گیس۔ اور نماز پر ھوخشوع وخصوع کے ساتھ۔

مومنوں کی دوسری صفت اور نشانی وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُغُوِصُونَ اور وہ لغو

اللہ المراض کرتے ہیں ۔ لغوقولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے ۔ لغوقو کی جیسے ہیہو دہ بات ، گالی گوچ ، جموث ، غیبت ، دل آزاری کی با تیں ۔ ان باتوں ہے وہ پر ہیز کرتے ہیں ۔ اور لغو فعلی جیسے تاش ، لڈ وکھیلٹا اور ایسے ، ہی دوسری بے مقصد کھیلیں جوندو نیا کے کام کی ندوین کے فعلی جیسے تاش ، لڈ وکھیلٹا اور ایسے ، ہی دوسری بے مقصد کھیلیں جوندو نیا کے کام کی ندوین کام کی ۔ ان میں عمریں بر باد کرتے ہیں ۔ ایسے کام کروجن سے تو اب ہویا اولا و کے لیے رزق کماؤ ، ماں باہے کی خدمت کرو ، مہمانوں کی خدمت کرو۔ تو مؤن لغوقو کی اور فعلی دونوں سے اسے اور اس کی خدمت کرو۔ تو مؤن لغوقو کی اور فعلی دونوں سے اور اس کرتے ہیں۔

مومنوں کی تیسری صفت اور نشانی و الّذِینَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ فَاعِلُونَ وه زَلُوة کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں۔ زکوۃ وقت پراداکرتے ہیں۔ یہ بات کی دفعہ بیان کرچکا ہوں کہ ہارے ہیں کہ ہارے ہیں و بن کام ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ مسئلہ بیہ ہے کہ چاند کی جس تاریخ کو آدی ساحب نصاب ہوا ہے اللے سال ای تاریخ کو اس پرزکوۃ اداکرنا واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ای تاریخ کوزکوۃ واجب ہوئی ہے وہ تاریخ نوٹ کرلواور ایکٹر مفسرین کرام میں ایس نوٹوۃ سے مرادز کوۃ ہی لیتے ہیں کہ وہ

زكوة كى ادائيگى كاكام كرتے بين كيكن علامة آلوگ فرماتے بين كه ذكوة خير كية شرك، مراد ب كه ده اپ نفس كر كيد كاكام كرتے بين - پاك بازلوگ بين دل كوكفر، شرك، بغض، حسد، تكبر ہے پاك ركھتے بين و يكھو! الله تعالى نے آنخضرت بھے كے ذمه جوكام لكائے تھے ان بين سے ایک كام تزكيہ بھی تھا و يُسزَ كِيْهِم وه ان كے دلوں كوصاف كرتے بين \_ اصل بين صاف كرنارب تعالى كاكام برسوره نور آيت نمبر الابين ب وَلْكِنَ الله تعالى جسوره نور آيت نمبر الابين ب وَلْكِنَ الله تعالى جسوره نور آيت نمبر الابين ب وَلْكِنَ الله تعالى جسوره نور آيت نمبر الابين ب وَلْكِنَ الله تعالى جسوره نور آيت نمبر الابين ب وَلْكِنَ الله تعالى جسوره نور آيت نمبر الابين ب وَلْكِنَ الله تعالى جسوره نور آيت نمبر الابين بين كرتا ہے۔ "كيكن آئے تھا كے بين ان آخضرت بھی سبب بين كرآپ بھی كی تعليم اور آپ بھی نے جو طریقے بتلائے بين ان سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔

مومنوں کی چوشی صفت اور نشانی: وَالَّذِیْنَ هُمْ نِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوُنَ اور موئ وہ ہِن جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَی اَذُوَاجِهِمْ مُراپی ہویوں پر اَوُ مَا مَلَکُ عُنْ اَوْمَ اِللّٰہِ عَلَی اَدُوَاجِهِمْ مُراپی ہویوں پر اَوُ مَا مَلَکُ عُنْ اَوْمَ اِللّٰہِ عَلَی اَن کے دائیں ہاتھ مالک ہیں فَانَّهُم غَیْرُ مَا مُن ہُن ہِن ہِن مَن اَن ہُمُ وہ اَن ہیں مامت نہیں کیے گئے ۔ ان جگہوں پرشہوت پوری کرنے میں ان پرکوئی ملامت نہیں ہے ۔ الله تعالیٰ نے انسان ہیں جنسی خواہشات رکھی ہیں نسل انسانی کو باتی رکھنے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے ۔ بلکہ اصادیت ہیں آتا ہے کہ اپنی ہوی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں صدقے کا ثواب ہے۔ الله قال اور استہ بینی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور این فی وَدَ آغ الله وہ مُن ہو فَامِن اَنِهُ عَلَی وَدَ آغ الله وہ فَاوِنْ اَن ہوئی ہوئی اور لونڈ یوں کے علاوہ فَاوْنْ آئیک ہیں جو مُخص تلاش کرے گائی ہیں عدوں کو پھلا تُکنے دالے۔

## امانت کی شمیں :

مومنون كى يانچوي اورچه يم صفت اورنشانى: وَالسَّنِينَ هُمَ لِلاَمسْنَ الْهِمَ لِلْمسْنَةِ هِمَ وَعَهْ لِدِهِمْ وَاعُونَ اورمومن لوك وه بين جوائي امانتون اورايية عهدو يان كي رعايت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔امانتوں جمع کاصیغہ ہے۔امانتیں کئ طرح کی ہیں۔مال کی امانت بھلم کی امانت ہمشور ہے کی امانت ، بات کی امانت علمی امانت بہ ہے کہ لوگوں کو حق کی بات بتائے سیحے غلط سے لوگوں کوآگاہ کرے۔ اگر لوگوں ہے ڈر کی وجہ سے سیحے بات نہیں کرے گایالالج اور طمع کی وجہ ہے حق کو چھیائے گاتو بیلمی خیانت ہوگی بیلم میں خيانت كرف والا موكا \_اورامانت مشوره كمتعلق آنخضرت الشف فرمايا المستشاد امِین "جس سےمشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے۔" صحیح مشورہ دیتا جاہے۔جوتہاری سوجھ بوجھ میں بات آئے اس کو بتاؤ۔ جھیاؤند، ورندخائن بن جاؤ مے۔اگراس چز کے متعلق تمہارا تجربہیں ہے تو صاف کہدد کہ میرااس چیز کے ساتھ کوئی لگا و نہیں ہے میں اس کے متعلق نہیں جانتا کسی متعلقہ آ دی ہے مشورہ کرد۔ بہت سارے لوگ اس اعتاد پر مارے یاس آتے ہیں کہ پیمسکے بتاتے ہیں کھرے کھرے اور صاف ماف ۔ تو بوجھتے میں کہ بیکام کریں یانہ کریں تو ہم صاف کہددیتے ہیں کہ بھی اہمارا تجارت اور کاروبار کے متعلق کوئی تجربنہیں ہے کئی ماہر کار دباری ہے یوجھووہ تنہیں بتلائے گا۔اصول یہی ہے کہ بات کاعلم ہے تو بتلا دوعکم نہیں ہے صاف کہہ دو کہ جھے اس کاعلم نہیں ہے۔اور یا تیں بھی امانت ہوتی ہیں ابوداؤدشریف میں مستقل باب ہے اللہ جالس با لاَ مَانَةِ "و مجلس کی با تمیں امانت ہوتی ہیں۔ ' مجلس کی باتوں کو باہر بیان کرنا کہ فلاں نے بیر کہا فلاں نے بیر کہا یہ خیانت ہے۔ ہاں! اچھی ہا تیں اور نیکی کی ہا تیں بیان کر سکتے ہو کہ فلاں نے رہے نیکی کی بات بتلائی ہے۔فلال نے بیکہاہے۔ یا مثلاً اس مجلس میں کسی کے تل یا اغواء کا منصوبہ بنا ہے کہیں ڈاکا ڈالنے کامنصوبہ بنا ہے اور کوئی قابل اعتاد مخص ایسا ہے جوان چیز دل سے روک سکتا ہے تو اس اثر ورسوخ والے آ دمی کو بتانے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ بیان نہ کرنا ا گناہ ہوگا۔ اگر کوئی معاملہ کسی کے سامنے ہوا ہے تو اس کی گوائی سیج طریقے ہے دے اگر صیح گوائی نبیں دے گا تو یہ بھی خیانت ہوگی۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ اس باطل قانون کی وجہ کے کوئی کی گوائی نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی جرائت کر کے سیح گوائی دے تو اس کی جان خطرائ من ہوتی ہے۔ بیسب بحسین اسلامی نظام نافذ نہ ہونے کی ہیں۔ اگر یا کتان مں اسلامی قانون ہوتا تو اب تک یا کستانی لوگ فرشتہ صغت ہوئے مگر خدا بیڑ اغرق کرے حكمران طبقے كا شروع سے لے كراب تك جينے بھى آئے ہیں كى نے بھى اسلام نافذ نہيں کیااورنہ بی آئندہ کوئی امید ہے۔ تمام تحکموں میں بددیانت لوگ بیٹے ہیں کوئی سومیں سے ایک دیانتدار ہوتو میں کہنہیں سکتا۔ اور مالی امانت بیہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی نے مال رکھا ہے تواس کوضا کے نہ کرواور جو کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے اس کو نبھاؤ، بورا

مومنوں کی ساتویں صفت والگیائی ہم علی صلوبیہ میں یکونکہ صلوات جمع کا خماد دل کی حصافوات جمع کا خماد دل کی جائز دل کی حصافوات جمع کا صیغہ ہے۔ یہ بیس کہ جمعہ پڑھ لیا ،عید پڑھ لیا ، جمعۃ الوداع پڑھ لیا باتی تمام نماز دل کی صیغہ ہے۔ یہ بیس کہ جمعہ پڑھ لیا ،عید پڑھ لیا ، جمعۃ الوداع پڑھ لیا باتی تمام نماز دل کی چھٹی ۔بعض لوگ اس داؤ میں ہوتے ہیں کہ شب برات ، لیلۃ القدر کوعبادت کر لیں گے بخشے گئے۔ آگے بیچھے نماز دل کی کوئی پروانہیں ہے۔ اس چیز کا اٹکارنہیں ہے کہ جن راتوں کی فضیلت آئی ہے الن میں بہ نبعت دوسری راتوں کے عبادت زیادہ کرئی چا ہے لیکن اس کی فضیلت آئی ہے ان میں بہ نبعت دوسری راتوں کے عبادت زیادہ کرئی چا ہے لیکن اس

کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باتی نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ پابندی تمام نمازوں کی مقصود ہے۔ ان صفات والے مومنوں کا بتیجہ کیا ہوگا؟ اُو لَئِٹ کُ هُمُ الْوَادِ ثُونَ یہی لوگ ہیں جو وارث ہو نگے جنت الفردوں کے۔ وارث ہو نگے جنت الفردوں کے۔ جہاد سے متعلق کوئی بھی کام کرنے والا مجاہد ہے:

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جبتم اللہ تعالیٰ سے سوال کروتو جنت الفردوس کا کرو وہ تمام جنتوں میں ہے بہترین ہے۔حضرت حارثہ ﷺ کو آنخضرت ﷺ نے جنگ بدر کے موقع برکا فروں کی جاسوی کے لیے بھیجا کہ تمیں کا فروں کے حالات معلوم کر کے بتلاؤ۔وہ گئے تو کا فروں کو بھی شک ہو گیا کہ بیہ ہماری جاسوی کرر ہا ہے انہوں نے تیر مارکر شہید کر و یا۔ ان کی والدہ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی بہادر صحابیۃ تھیں ۔ بریشان ہو نیں آنخضرت ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگیں حضرت!میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اگروہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں اور اگر دوسری طرف ہے تو دل کھول کرروؤں ۔اصل میں ان کوشبہ ہوا کہ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا جاسوی کرتے ہوئے شہید ہوا ہے ادراس بات کونظر انداز کر تمکیں کہ چاسوی کے لیے کس نے بھیجا تھا۔ وہ تو آنخضرت ﷺ کا نمائندہ تھا۔ آ تخضرت ﷺ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو حدیث یاک میں آتا ہے کہتم جب رب سے مالکو جنت الفردوس مانگواہے لیےاورا پے عزیز رشتہ داروں کے لیے۔ باقی عطارب تعالیٰ نے کرنی ہے جس کو جا ہے د ہے جس کو جا ہے ندد ہے۔ ہمارے کہنے سے کسی کومل نہیں جائے گی نہ کسی ہے چھینی جائے گی وہ تو اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا مگرتم اظہار عقیدت تو کروتمہیں وعا کا تواب ملے گا۔ ملے گی تواہیے اعمال کی بنیاد پراورایمان کی بنیاد پر محض دعاؤں سے جنتیں

← ایہہ جہان مٹھا او کسے نہ ڈِٹھا **۔** 

یہ جہان میٹھا ہے آنے والا کسی نے نہیں ویکھا۔ (حالانکہ ہمارے بیارے پیغیبر ﷺ نے معراج والی رات وہ جہان ویکھا ہے اور ہمیں آکر بتایا ہے اور ہر چیز ہے آگاہ کیا ہے۔ تو پھر پیچر ہے گاہ کیا ہے۔ تو پھر پیچر ہے گاہ کیا ہے۔ تو پھر پیچر کے گاہ کیا ہے کہ ایہ جہان مٹھا او کے نہ ڈو ٹھا۔ نواز بلوچ ) مخلیق انسانی :

ہماری ساری تک ودو ، محنت مشقت ای جہان کے لیے ہے حالانکہ آخرت کے مقابلے بیں اس کی حیثیت خاک کی بھی نہیں ہے وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْائسَانَ اورالبتہ حقیق مقابلے بیں اس کی حیثیت خاک کی بھی نہیں ہے وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْائسَانَ اورالبتہ حقیق ہم نے بیداکیاانسان کو مِنْ سُلْلَهُ مِنْ طِیْنِ مٹی کے خلاص ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کے ساتھ اس کا گارا بنایا اس کو گوندھا اور آ دم علید السلام کا ڈھا نی بنایا۔فر مایا خو لَقُتُ بِیدَدَیْ [ص 20]" میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔"جو ہاتھ دب تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں۔ پھر روح پھوئی اور وہ نقل وحرکت کرنے لگ گئے۔ پھر آ گے نسل کی شان کے لائق ہیں۔ پھر روح پھوئی اور وہ نقل وحرکت کرنے لگ گئے۔ پھر آ گے نسل انسان کو نطف کی شان کے بھی آ می قو اور میکی نو پھر بنایا ہم نے اس انسان کو نطف کی شکل میں ایسی جگہ میں جو نکنے والی تھی۔ مال کے رحم میں کہ مال مجھ سکتی ہے کہ لڑکا ہے یا

لاک ہے نہ باپ مجھ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے جسم کا عضاء اور رگوں کی کوئی سجھ نیں اور خالق کا تئات تمام رگیں اور شریا نیں جانتا ہے۔ اور کس کا کمن کی سے اتھا جو ڑ ہے۔ کوئی شے جراب ہو جائے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر ال کر بھی و لی نہیں بنا سکتے مگر رب تعالیٰ کی دی ہوئی مفت چیزوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ بندہ عاج اور کرور ہے۔ اس کے عاج ہوئی مفت چیزوں کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ بندہ عاج اور کرور ہے۔ اس کے عاج ہونے کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب اس کا بیشاب رک جائے تو اس کی یا خرمانی سے بچتا سارے اختیارات رب تعالیٰ قادر مطلق کے پاس ہیں ہمیں اس کی نافر مانی سے بچتا جا اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔

(این)



تُعْرَخَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعُلَقَةَ

مُضْعَةً فَعُلَقُنَا الْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُوْنَا الْعِظْمَ لِحُمَّا ثُثُمَّ ٱشْعَانَهُ خَلْقًا الْحَرِّ فَتَبْرِكِ اللهُ آحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ® ثُمَّرَاتُكُمْ كَعْدُ ذَلِكَ لَكِيَتُوْنَ®ُثُمَرًا عَكُمْ يَوْمَ الْقَمْ لِوَتُبْعَثُوْنَ®وَلَقَكُ خَلَقُنَا فَوْقَكُمُ سَبُعَ طَرَآيُونَ ﴿ وَمَا لُكَّا عَنِ الْخَلْقِ غُفِلِيْنَ ٩ وَانْزَلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءً إِنْقُدَدِ فَأَسْكُنَّهُ فِي الْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ لِهِ لَقَالِ رُوْنَ ﴿ فَالنَّاكَا لَكُمْ بِهِ جَنْتٍ مِّن تَخِيْلِ وَاغْنَابِ لَكُمْ فِيهَا فَوَالِهُ كَتِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗوَشَيْرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَآرُ تَنْبُتُ بِاللَّهُ مِن وَصِبْغٍ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُونِ فِي الْإِنْ عَامِ لِعِبْرَةً وَنُهُ عَيْكُمْ مِنَّا فِي يُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ مخىكۈن<sup>©</sup> ي

ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطُفَة بَرِبنايا مَ نَ نَطِفَ عَ عَلَقَة لَوْمُوا فَخَلَقُنَا الْمُضَغَة الْعَلَقَة بَمر بنايا مَ نَ لَوَمُّ الْمُضَغَة بولَى ( گوشت ) فَخَلَقُنَا الْمُضَغَة عِلْمَ الْعَلَقَة بَمر بنايا مَ نَ يُولُ مِن بِرُيال فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا لِيل بِبنايا مَ عِظْمًا بَعر بنا مَين مِ نِ يولُ مِن بِرُيال فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا لِيل بِبنايا مَ عِظْمًا بَعر بنا مَي بيول وَهُوسَت فَمَّ اَنْشَانُ لَهُ بَعر مَم نِها مَ وَبِيواكِ الحَلَقَ اخَوَ الكاور فَي اللَّهُ اَحْسَنُ الْعَالِقِينَ بِيل بركت والا جاللَّه تَعالى جو يبدأتُ مِن مَن فَتَهُ وَكُوسَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْعَالِقِينَ بِيل بركت والا جاللَّه تَعالَى جو

ب سے بہترینانے والا ب ٹُم اِنْکُم پھر بے شک تم بعد ذلک اس کے بعد لَمَيّتُونَ البتهم ن والعمو ثُمَّ إِنَّكُمُ كِر بِرُكَمَ مَوْمَ الْقِيهُمَةِ قيامت والدن تُبْعَثُونَ كُور يَهِ عِاوَكَ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ اور البية تحقيق بم نے پيدا كيے ہيں تمہارے اوپر منبُعَ طَوَ آئِقَ سات رائے وَمَا كُنَّا عَنِ الْعَلْقِ غَفِلِيْنَ اور بيس بي مخلوق عافل وَ أَنْ زَلْنَا اور بم في نازل کیا مِنَ السَّمَآءِ آسان کی طرف سے مَآءً یائی بقدر اندازے کے ساتھ فَاسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ بِس بم نِيَهُم إِياس كوز مِين مِيس وَإِنَّا اوربِ شكم عَلى ذَهَاب به الككياب لَقدِرُونَ البتتادرين فَأَنْشَانَا لَكُمْ يُسِهِم نَي بِيداكياتهار عليه بهاس كوريع جَنَّتٍ باغات مِن نَسْجِيل تحجورول ك وَ أَعْنَاب اوراتكورول ك لَكُمْ فِيها تمهارے لیے ان باغات میں فَوَا کِهُ کھل ہیں کَشِیُرَةٌ بہت سارے وَ مِنْهَا تَأ كُلُونَ اوراتي مِن عِيمَ كُماتِ أبو وَشَهِرَةً اورجم في بيداكيا درخت تَخُورُجُ مِنُ طُورٍ سَيْنَآءَ جُولَكُمّا بِطُورِسِينا پِهارْت تَنْبُتُ بِالدُّهُن جُوبَيل ا گاتا ہے وَصِبْع اور سالن لِلهُ اللهِ كِلِيْنَ كَالْهِ والول كے ليے وَإِنَّ لَكُمُ اور بے شک تمہارے کیے فیسی الگائے ام مویشیوں میں لَعِبُسرَةَ البته عبرت ہے نُسْقِيْكُمُ بِم بِلاتے بِي تَهمين مِمَّاس چيزے فِي بُطُونِهَا جوان كے بيون میں ہے و لَکُمْ فِیُهَا مَنَافِعُ كَثِیْرَةٌ اورتمہارے لیےان جانوروں میں بہت

قائدے ہیں وَمِنْهَا تَا کُلُونَ اوران میں ہے م کھاتے ہو وَعَلَیْهَا اوران جانوروں پر وَ عَلَی الْفُلُکِ اور کشتوں پر تُحَمَّلُونَ تم سوار کیے جاتے ہو۔ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے:

مشركين مكرتى الدشت كرماته قيامت كالقلاركرت سے ركبتے تے إن هي الله حَياتُنا اللهُ نَيَا وَمَا نَحُنُ بِمَهُ عُونِيْنَ [انعام: ٢٩] "ثين بِمَردنيا كارندگا اور بم واره بين الله في الله في رَمِيم [ليسن ووباره بين الله في الله في رَمِيم [ليسن ووباره بين الله في رَمِيم [ليسن الله الله والله بين الله في خلق جليله [الجده: ١٠] "كياجب بم الله على الله في خلق الله في الله في

الله تعالى نے ان اوگوں کاروفر مایا ہے فہ م خلفنا النظفة پھر بنایا ہم نے نطف ے علقة لوقور سے بولی کوخت سے علقة لوقور سے بولی کوخت منم کی بولی بنائی فئخ الفظفة عظما پھر بنائی مے بولی بی بریا کی ہم نے بولی بی بریاں فکسونا المعضفة عظما پھر بنائی م نے بولی بی بریاں فکسونا المعضفة عظما پھر بنائی قدرت کا لمدے ساتھ بدیوں پر المعضف فلفے کم قدرت کا لمدے ساتھ بدیوں پر گوشت اپنی قدرت کا لمدے ساتھ بدیوں پر گوشت اپنی قدرت کا لمدے ساتھ بدیوں ہو گوشت اپنی قدرت کا لمدے ساتھ بدیوں پر گوشت پر ھایا۔ مال کے رقم بی جالیس دن تک نظفہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے پھر رب تعالی کی قدرت کا لمدے ساتھ او تھڑا بن جاتا ہے پھر جالیس دن کے بعد وہ او تھڑ اسخت قتم کی بوئی بن جاتا ہے پھر اس کو الله تعالی بدیوں میں تبدیل کر دیتا ہے ہمر، باز وہ ٹائیس ، انگلیوں بوئی بن جاتا ہے پھر اس کو الله تعالی بدیوں میں تبدیل کر دیتا ہے ہمر، باز وہ ٹائیس ، انگلیوں

کی ہٹریاں یہ تقریباً چار ماہ میں ڈھانچا بن جاتا ہے شکل وصورت بن جاتی ہے لڑکا ہو یالڑکی ہو۔ پھر چار ماہ کے بعد فیم اُنٹسانٹ فی خلقا اخو پھر پیدا کیا ہم نے اس کوایک اور پیدائش میں ۔ اس میں روح پھو نکتے ہیں وہ زندہ ہوجا تا ہے۔ اوظالمو! جوخدا یہ کام کرسکتا ہے وہ دوبارہ پیدائیں کرسکتا ؟

حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ صاحب کشمیریؓ فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں انسان کے وجود ہے زیادہ عجیب چیز کوئی نہیں ہے ۔حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا تکر چونکہ انسان روز مرہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اس لیے کوئی تعجب نہیں کرتارے تعالیٰ کی قدرت تعجمتاجا بين تواس يت مجه سكته بين فتبيوك الله أخسنُ الْخَالِقِينَ بس بركت والا ہےاللہ تعالی جوسب ہے بہتر بنانے والا ہے۔ونیاصرف تصویریں بناسکتی ہے، بت اور مور تیاں بناسکتی ہےان میں جان نہیں ڈال سکتی۔ پرورد گاروہ ہےجس نے جان بھی ڈال وی ہے۔ فرمایار بھی یاور کھو! فُسمَّ إِنْكُمُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ بَهربِ ثَكَمَّ اس كے بعدم نے والے ہو۔ اور يہ بھى يا در كھو! ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوُمَ الْقِينَمَةِ تُبْعَثُونَ مِم بِحَرَب تكتم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت کاتم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اپنی حقیقت کودیکھو تم كياته، كيات ، كس في بنايا اوركيات كيابنايا \_سوره يلين من فرمايا فسل مُسخيف الَّـذِيُّ أَنْشَاهَا أَوُّلَ مَرَّةِ " آية مادين وه زنده كرے گاجس نے اس كو بہلى مرتبه پيدا فرماياً- "رب تعالى كى اور تدرت ويجموا وَ لَـ هَدُ خَلَقُنَا فَوُ قَكُمُ مَهُ عَ طَوَ آنِقَ لَ طَوَ انِق طریقه کی جمع ہے بمعنی راستہ معنی ہوگااورالبتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے تمہارے او پرسات راستے اور مراد آسان ہیں کیونکہ بیر فرشتوں کے راستے ہیں اور ستاروں کے راستے ہیں سورج جاند کے بھی رائے ہیں۔اب مطلب ہوگا کہ ہم نے بیدا کی تمہارے او پرسات آسان۔ پہلے آسان کو دیکھوجو ہمیں نظر آتا ہے کہ بغیر ستون بغیر سی سہارے کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔جو پروردگاراتی بلند چیز کو پیدا کرسکتا ہے پھرا یک نہیں سات آ سان ہیں کیا وہ انسان کے چھوٹے ہے وجود کو پیدانہیں کرسکتا؟ تم رب تعالیٰ کی قدرت کا کس طرح الكاركرت موجومًا تُحنًّا عَنِ الْمُعَلَقِ عَفِيلِينَ اورَنبِين بين بم مخلوق يه عافل سب يجه ہم ویکھرہے ہیں۔انسان کی پیدائش ہے پہلے رب تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا اس كول من كياكيا آئة كاراورب تعالى كى قدرت وكيمو! وَأَنْوَ لُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً اورا تاراہم نے آسان کی طرف سے یانی، بارش بفلکد اندازے کے ساتھ ، تھمت کے مطابق فَأَمْسُكُنَّهُ فِي الْلاَرْضَ لِيس بهم نِيُصْهِرايا اس كوز بين مِس وورجائے كي ضرورت تہیں ہے ہمارا یا کتان چھوٹا سا ملک ہے اس ملک میں ایسے علاقے ہیں کہ لوگوں نے تالاب اورحوض بنائے ہوتے ہیں جہاں ہارش کا یانی جمع ہوتا ہے خودیہتے ہیں جانوروں کو پلاتے ہیں ای ہے کپڑے دھوتے ہیں اور دیگرضروریات پوری کرتے ہیں۔فصلیں بھی ای یانی سے سراب کرتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس کو تھرایا زمین میں وَإِنَّا عَالٰمِی ذَهَابِ بِهِ لَقَدِرُونَ اور بِيَنك بم اس ياني كياني المائي بالبنة قادر بير رزين كوتكم دیں سارایانی جذب کر لے ایک قطرہ یانی کااوپر نہ رہے، ہوا کو تھم دیں کہ سارایانی اڑا کر لے جائے بسورج کو تھم دیں کہ اپنی حرارت سے سارایانی خٹک کردے تو اس وقت تم کیا کر سکتے ہو؟ تو ہم نے یانی کونازل کیا ہے پھراس کوز مین میں تقبرایا ہے تا کہتم اپنی ضروریات يورى كرو فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ به جَنْتِ لِى مم نے بيداكي تبارے لياس يانى ك زريع باغات۔وہ باغات کس چیز کے ہیں مِن نَنجیل مجوروں کے وَاعْناب اورانگوروں کے میں۔ میدو چیزیں چونکہ وہاں عام تھیں اور دیر تک رہنے والی تھیں اس لیے ان کا ذکر فر مایا ۔ تعجور کی سال تک پڑی رہتی ہے۔انگور ختک کر کے شمش اور مغنی بناتے ہیں جو کئی سالوں
تک کام آتا ہے۔ان کے علاوہ باتی پھل زیادہ دیر تک نہیں سنجا لے جاسکتے۔ ہاں! البت
آج کل کے سائنسی دور میں دوسرے پھلوں کو بھی سٹور کر لیا جاتا ہے۔اس وقت بیسلسلہ
نہیں تھا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں لگٹم فیلھا فَوَ الحِلَّهُ کَیْنُو قُ تمہارے لیے ان باغات میں
پھل ہیں بہت سارے۔ ہرعلاقے میں جداجدا پھل ہیں و مِنُھا قاُ کُلُونَ اوران پھلول
میں سے تم کھاتے ہو۔رب تعالی کی قدرت برتم غورنہیں کرتے کہ زمین کس نے پیدافر مائی
میں نے برسائی ، باغات کھیت کس نے اگائے ، پھلوں میں لذت کس نے رکھی ؟
ہاں!اگر آدمی آئے جیس بندکر لے تواسے کھینیں نظر آتا۔

- انتھے نوں بازار بھرایا تھاں تھاں داانھوں سیر کرایا جایو چھیااس انھے توں آ کھے کجھ نظری ندآیا۔ بلوچ }

زیتون کا تیل طبی لحاظ سے زیادہ مفید ہے:

ایک اور چیز پرغور کرو و مشبخه و قاتنخو نج مِن طور سیناء اور ہم نے پیدا کیاور خت جو تکانا ہے طور بینا پہاڑ سے۔ اس پہاڑ کوطور سینین بھی کہتے ہیں طور بھی کہتے ہیں وہاں زیون کے بڑے مور بینا پہاڑ سے۔ اس پہاڑ کوطور سینین بھی کہتے ہیں طور بھی کہتے ہیں وہاں زیون کے بڑے رہ دخت ہوتے ہیں ساتھ پھل لگتا ہے تَمنبُ نَہِ بِاللَّهُ هُنِ جو تیل اگا تا ہے۔ ہمارے ہاں نہوہ درخت ہیں اور نہ زیتون کے تیل کو استعمال کرنے کی عادت ہے۔ ہمارے ہاں نہوہ درخت ہیں اور نہ زیتون کے تیل کو استعمال کرنے کی عادت ہے۔ ہما لک ہیں آئ بھی زیتون کا تیل کھانے اور لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے طبی تو ہے انسان کی صحت کے لیے برنبیت کھی کے زیادہ مفید ہے۔ اصل کھی بھی اگر فیسیب ہو جائے تو یہ ان لوگوں کیلئے سونے پر سہاگا ہے جولوگ محنت کا کام کرتے ہیں ان کے اعصاب کو کمزور کے اعصاب کو کمزور

کر دیتا ہے ۔ اور زیتون کے تیل میں رب تعالیٰ نے بیہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ مقوی اعصاب ہے ،معدے کی زائدرطوبات کوخٹک کرتا ہے ادرہم جواصل تھی کھاتے ہیں وہ کھٹنوں میں بیٹھ جاتا ہے۔تو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر فر مایا ہے کہ ہم نے طور سینا مِن وہ ورخت پیدافر مایا ہے جوتیل پیدا کرتا ہے وَصِیبُ ع لِسلا محلِیْنَ اور سالن ہے کھانے دالوں کے لیے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض علاقوں میں لوگ تھی کے ساتھ کھاتے میں بعضےاس میںشکر چینی ڈالتے ہیں اور بعضے نہیں ڈالتے ۔ای طرح وہ لوگ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے تھے توجس طرح رب تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا فر مایا اور اس سے تیل تکالاای طرح تنہیں دوبارہ زندہ کرے گا وَ إِنَّ لَـکُـمُ فِسِي الْلاَنْعَام لَعِبُومَةً اور بے شکتمہارے کیے مال مویشیوں میں البت عبرت ہے نُسْفِیْٹ کُمُ مِسَمَّنا فِسیُ بُسطُونِهَا مِهم پلاتے ہیں تمہیں اس چیزے جوان کے پیٹوں میں ہے دودھ۔ پیٹ میں گھاس جارا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے دوجھے بن جاتے ہیں ایک حصہ توبدن کے لیے خون بن جاتا ہےاور دوسرا حصہ جگر کے ذریعے گوبر ، پییثاب بن جاتا ہے۔فضلہ ا كرخارج نه موتونه حيوان تندرست ربتا بينه انسان \_الله تعالى في كيسانظام بنايا ب\_وه خون بنمآ ہے رب تعالیٰ اس کو و دصوں میں تقلیم کر دیتے ہیں۔ ایک حصہ بدن کے کام آتا ہد دسراحصہ خون کا دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔تم نے سبر جارا ڈالا اور سفید دودھ نکل آیا۔سو کھے فکڑے اور بھوسا ڈالا جوانسان کھانہیں سکتارے تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ گائے تجینس نے کھایا تو وہ دودھ بن گیا۔ پھر دیکھو! بیل وہی پچھ کھائے بھینساوہ کی پچھ کھائے تو ووو صبیں بنیا گائے بھینس کھائے تو وودھ بنیا ہے ہے کس کی قدرت سے ہے؟ رب تعالیٰ کی قدرت سے ہے تو دور جانے کی ضرورت تہیں ہے تمہارے جانوروں میں عبرت کا سامان

موجود ہے وَلَـٰکُمُم فِیُهَا مَنَافِعُ كَثِیرَةٌ اورتمہارے لیےان لْبانوروں میں بہت سے فائدے ہیں۔ان کی اون استعال کرتے ہو، بال استعال کرتے ہوتہاری مالیت بردھتی ہے، دودھ ہیتے ہوہگی استعمال کرتے ہو وہ میٹھیا نیسانٹکلوئن اوران جانوروں میں سے کھاتے بھی ہو۔جس رب نے بیسب پچھتمہارے لیے پیدافر مایا ہے وہی قیامت لائے گا وَ عَسَلَيْهَا اوران جانوروں برے رب کاعلاقہ ریکتانی ہے، پھریلا ہے انسان وہاں ہڑی مشکل ہے چل سکتا ہے۔ریت میں تو انسان یا وُں آ گے رکھتا ہے پیچھے آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے وقد والے اونٹ پیدا فرمائے ہیں جن کے چوڑے چوڑے یاؤں ہیں کہ ریت میں دھنتے نہیں ہیں اور لیے لیے قدم رکھتے ہیں بعض موسموں میں عرب میں تیز ہوا ئیں چلتی ہیں ان میں بہ قافلے کے قافلے دوڑ نے جاتے ہیں اور سفر بڑی جلدی طے ہوتا ہے۔ توان جانوروں پر و علی الْفُلُکِ تُحْمَلُونَ اور کشتیوں پرتم اٹھائے ا جاتے ہو بینی سوار کیے جاتے ہو۔ کشتیاں رب تعالیٰ کی قدرت سے دریاؤں میں چلتی ہیں سمندروں میں چکتی ہیں تم ان پرسوار ہوتے ہو إدهر سے أدهرا دراُ دهر سے إدهر جاتے آتے ہو۔ادر فاکدے حاصل کرتے ہو۔جس رب تعالیٰ کی قدرت ہے یہ سب پچھ ہور ہاہے و ہی تنہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔



ولقن أرسلنا نؤكا إلى قوميه فقال يقوم اغبالا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ عَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ فَقَالَ الْمُكَوُّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مِنْ هَا إِلَّا لِللَّهِ مُرْمِينًا كُذُّ يُرِيْكُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْيِشَآءِ اللَّهُ لَانْزُلَ مَلَيْكَةً قَاسِمَعْنَا بِعِلْ اللَّهُ الْإِينَا الْكُوّلِيْنَ ﴿ إِنْ هُو الْكَرَجُلُ لِهِ جِنَّا الْأَكْوَلِينَ ﴿ إِنَّهُ وَالْكَرَجُلُ لِهِ جِنَّا اللَّهُ وَالْكَرَجُلُ لِهِ جِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَلِّي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَ حِيْنِ® قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي بِمَا كُنَّ بُوْنِ ® فَأَوْ حَيْنَاۤ الْيُران اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَآءَ اَمْرُيَا وَفَارَ التَّنُّورُ " فَاسْلُكُ فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُ مُرْوَلًا ثُغَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُ مُر مُغُرَقُونَ ﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحُنُ لِلْهِ الَّذِي نَجِلْنَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقُلْ رَّبِ ٱنْزِلْنِيُ مُنْزَلًا مُبْرَعًا وَآنَتَ حَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ و إن أيَّا لَهُ يُتَعَلِّن ٥

ذشميزة البيمنان

قوم میں سے مَا هلدُآ تہیں ہے بنوح علیه السلام الله بَشَرٌ مِثَلُكُمُ مَرانسان تهار ب جيها يُسويُدُ اراوه كرتابٍ أَنُ يَّتَ فَطَسْلَ عَلَيْكُمُ كَهَا فِي فَضَيات جَلَائِتَهَارْ اورِ وَلَوُ مُسَاءً اللُّهُ اوراكر طابتا الله تعالى لَانُولَ مَهِ لَيْكَةُ البنة نازل كرتا فرشتول كومًا سَمِعُنَا بهاذَا نهيل تن جم في يبات في آابَانِنا الْلَوَّ لِيُنَ اين يَهِلِي باب واوول مِين إنْ هُوَ إلاَّ رَجُلُّ نهين به يَكُراكِ آوى به جنَّة ال كوجنون ب، ياكل ب فَتَسرَبُّصُوا به ليل تم انظار كرواس كا حَتَّى حِیْسن ایک وفت تک قَسالَ فرمایانوح علیهالسلام نے دَبّ اے میرے رب انُصُرُنِیُ میری مردکر بسمَسا کَذَّبُوُن اس کے کمانہوں نے مجھے جھٹلایا ہے فَ أَوْ حَيْدُ أَ لِيسَ بِم نِے وَى بَيْرِي إِلَيْدِ نُوحِ عليه السلام كَى طرف أن اصنع الْفُلُکَ بِدَكَةَ بِكُتَّى بنائين بِمَاعُينِنَا جارى أَنْكُمون كِسامْنِ وَوَحْينَا اور بهارى وحى كے مطابق فَاِذَا جَآءَ أَمُرُنَا لِس جب آئ كَا بهاراتِكم وَفَارَ التَّنُورُ اور جوش مارے گاتندور فَاسُلُکُ فِيْهَا لِين سوار كرليمًا اس سَتَى مِين مِنْ كُلّ ہر نوع سے زَوُجَيُن اثْنَيُن دوجوڑے وَ اَهْلَکَ اورائيے اہل کو اِلَّا مَنُ سَبَقَ عَسَلَيْسِهِ الْسَقَوْلُ مِنْهُمُ مَّكُرُوهِ كَهِن يرطي بوچكى بات ان ميں سے وَ لَا تُنحَاطِبُنِيُ اور مجھے ہے بات نہ کرتا فِی الَّذِینَ ظَلَمُوُ ا ان لوگوں کے بارے میں جوطالم بیں إِنَّهُمَ مُغُوَقُونَ بِشِك وهُ عُرِقَ كِي جِائِينِ كَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنُتَ لِين جب آپ درست موجا مَين وَهَنُ مَّعَكَ اوروه جوآب كساته

ين عَلَى الْفُلْكِ ثَنَى يَ فَقُلِ بِى كَهَا اَ لَحَمُدُ لِلَهِ ثَمَامِ تَرْيَفِي اللهُ تَعَالَى فَالْمَقِمَ الطَّلِمِينَ طَالْمَقِم الطَّلِمِينَ طَالْمَقِم الطَّلِمِينَ طَالْمَقِم الطَّلِمِينَ طَالْمَقِم صَوَفَ الْفُلُومِينَ طَالْمَقِم الطَّلِمِينَ طَالْمَقِم صَوَفَ لَرَّبِ اَ نُسْوِلُنِ لَيْسَى اور كَهَا الصمير حدب يمين اتارتا مُسنُونِ لا مُنسنو كَا السي جَلَدُ وركت والى ب وَانسَتَ حَيْوُ الْمُنوَ لِيْنَ اور آب بى بهتر من اتارت والله بن الله تعلى ال

جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوااسی وقت سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا:

انسائیت کی ابتداء آدم علیہ السلام ہے ہوئی اور نبوت ورسالت کا سلسلہ بھی آدم علیہ السلام ہے ہے ہے جتنے السلام ہے السلام ہے السلام ہے ہیں السلام ہے ہیں السلام ہے ہیں السلام ہے السلام کی قوم جس السلام کی تو م جس السلام کی جسے السلام کی جسے السلام کی جسے السلام کی تو م جس السلام کی تو م جس کی طرف التاد تعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔

شرک کی ابتداء :

الله تعالى فرمات بين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِه اورالبت تحقيق بهيجابم نے نوح عليه السلام كوان كى تو مى كرف يوح عليه السلام كان كى قَوْمَ كَا لَا مِن فرمايا

نُوحِ عَلَيْهِ السَّامِ فِي يُسْقَوُم اعْبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ السَّمِيرِي قوم إثم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تہارے لئے کوئی معبوداس کے سوا۔ یا فے ماسل میں يلقَوُمِيُ تَقاءُ يُ مَثَكُم كَيْحُفيفاً حذف كردي كُني \_خدا كے پیغمبر كاانداز دیکھو! كتنا پیارا ہے۔ بدخدا کے پیمبر ہیں مومن ہیں قوم ساری مشرک ہے۔اے میری قوم الله تعالیٰ کی عباوت کرواس ذات کے سواتمہارا کوئی معبود ہشکل کشانہیں ہے۔ سورہ نوح میں پانچ بزرگوں کے نام آتے ہیں ،ود ،سواع ، یغوث ، یعوق ،نسر۔ان یا پچ بزرگول کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اوران کی وہ یو جا کرتے تھے یہ بزرگ کون تھے؟ اس کے متعلق مؤرخین فر ماتے ہیں کہ وّ دحضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا اور باتی حیاران کے نیک <u>بیٹے</u> اور صحابی تھے۔حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم! اللہ تعانی کے سواتمہارا کوئی معبورتیں ہے آفسکا تَتَقُون کیایس تم عرشرک سے بیجے نہیں ہو،رب تعالیٰ کی نافر مانی ے بچے ہیں ہو فَقَالَ الْمَلَوُّ الْهِي كَها جماعت نے الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ وه جماعت جو كافرَهمي ان كي قوم مين سے ـ كيا كہا؟ مَا هَـٰذَ آ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ لُكُمُ مَهِين بين نوح علیہالسلام محربشرانسان تمہارے جیسا۔ بشر ہوکرنبی کیسے بن گیا؟

پہلی مشرک قوم نے ہی پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا:

یہ بہلی تو متی جس نے شرک کیا اور پیغیبروں کی بشریت کا انکار کیا کہ بشر پیغیبر نہیں ہوسکتا۔ بیدونوں عقیدے اُسی دور سے چلے ہیں اور آئ تک چلے آرہے ہیں نہیں ہے بید محربشر تمہارے جیسا۔ بیبشر ہوکر پیغیبر کیسے ہوگیا اس کو نبوت کیسے لی گئی؟ اُسے دِ اُس لَدُ اَنْ لَمَّنَّ مَا اَسْ لَا اِسْ اِسْ لَا اللّٰ اِسْ لَا اِسْ لَا اللّٰ اِسْ لَا اللّٰ اِسْ لَا اللّٰ ال

كرتاب كما بي فضيلت جتلائة تمهار اوير اور يبهي كها وَلَوُ شَاءَ اللَّهُ اوراً كرالله بعالى جابتا كه بغيبر بهيخ بي تو لانسؤلَ مَلْنِكُةُ البية نازل كرتا فرشتوں كو يوري مخلوق كو يَغْمِر بناكر بَهِ جَي ويتا فرشت نوري بين \_آنخضرت الله كافرمان ب خُلِفَتِ الْمَلَّذِكَةُ مِنْ نُوُدِ ''فرشتے نورے پیدا کیے گئے ہیں۔''اس نورے نہیں جواللہ تعالیٰ کی صفت ہے بلکہ مخلوق نور سے ۔ تو کہنے لگے پیغمبرتو نوری ہونا جا ہے تھا یہ بشر ہوکر نبی کیسے بن گیا مّـــــا سَمِعُنَا بهلذا نبين في م في بات جوية الناكب باس كسواكس ك عبارت تہيں ہے فيني ابَانِهَا اللاوَ لِين اسين يهل باب دادوں ميں جوود اسواع الغوث، یعوق اورنسر کی عبادت کرتے ہتھے۔ہم نے ان سے نہیں سنا کہ معبود ایک ہی ہے۔حضرت نوح علیہ السلام کے مقالبے میں محکموں میں کمیٹیاں بنائی گئیں اور ان کے ذیمہ پیشن سیر دکیا عميا لَا تَسلَدُونُ ١ لِهَتَ حُسمُ [سورة نوح]"اين اللول وبركزند جهور ناس ورسواع، یغوث، بعوق بنسر کونہ چھوڑ نااس کی بات بر کان نہ دھرو کہ بیے کہتا ہے معبود صرف ایک ہے إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ تَهِين بِي مِرْايك آدمي به جنَّةُ اسْكوجنون ب، يأكل بمعاذالله تعالیٰ۔ساری قوم ایک طرف ہے، وربسواع ، میغوث ، یعوق ،نسر کی ہوجا کرنے والی اور بیہ ا کیلا کہتا ہے کہان کی عمادت جا ترنہیں ہےالاصرف ایک ہے۔ یہ یا گل ہے۔

حضرت نوح علیه السلام پرایمان لانے والول کی تعداد:

حضرت فوح عليه السلام كے ساتھ كوئى نہيں تھا ہاں! كى صديوں كے بعد كموة وى ساتھ سلے جس كا ذكر سورة ہودة بيت نمبر الله الله وَ مَن الله وَ مَن الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

بیان مان لیس، بائیل کابیان مان لیس تو صرف سات آ دمی مومن تصے - حیار بهونیں اور تین یٹے ،نہ بیوی ایمان لائی اور نہ ایک بیٹا ایمان لایالیکن قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ادرآ ومی بھی ساتھ تھے۔تاریخ بھی بتلاتی ہے کہ پچھادرآ دمی بھی ساتھ تھے۔ کتنے تھے؟ کسی نے ۸۰ لکھے ہیں کسی نے ۸۴ لکھے ہیں کسی نے ۹۰ لکھے ہیں۔مرد،عورتیں، بیچے، بوڑھے، جوان ملاكر \_مفسرين كرام تاريخ كاوراق الث بليث كرتهك باركر بين كي تعداد بوری نیس ہوئی ۔ تو کہنے لگے یہ ایک آ دی ہے یا گل معاذ الله تعالیٰ ۔ فَقَر بَسْصُوا بِهِ پستم انتظار کرواس کا حَشْبی حِیْنِ ایک وقت تک بید پاگل خودمرجائے گا۔حضرت نوح علیہ السلام جہاں کہیں کچھ ومیوں کواکٹھاد کیھتے تورب تعالیٰ کا پیغام سنانے کیلئے وہاں جہنچتے تو تجلس والے کہتے مسجُنونٌ وَّاذُ دُجورَ [قمر:٩] یه یاگل ہے دھکے مارکرنکال دیتے يتع يونوح عليه السلام حصِت يرچ و حرفرمات بنسقَوْم اعُبُدُوااللَّهَ مَا لَكُمُ مِنُ اللهِ غَيْسُرُهُ ثُمَّةً إِنِّسِي أَعُلَنُتُ لَهُمْ "وَكِيرِبِ ثَنَك مِن نِهِ النَّوَعِلَى الماعلان دعوت دى - " تاریخ بناتی ہے کہ لوگ جنگلوں میں لکڑیاں کا ننے کے لیے جاتے ، گھاس جارا کا بننے کے ليے جاتے توبیساتھ ہو جاتے اور توحید کا پیغام پہنجانا شروع کردیتے وہ اپنا کام کرتے اور یہ بلیخ کرتے رہنے تھے۔ واپسی تک یمی سلسله شروع رہتا۔ کوئی ال چلار ہاہے تو وہاں پہنچے جاتے خوشی تمی کی مجلس ہوتی وہاں پہنچ جاتے ،لوگ مردے کودنن کررہے ہیں اور بید بیان فرما رب بين يلسقَوُم اعُبُدُو اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ الرَّولِين كَى وْوَلَى سَلَّ كَرْجَارب بِين تُورِيهِ التَّهِ وَهِ إِنْ اللهِ غَيْرُهُ لَا عَبُدُو اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنُ اللهِ غَيْرُهُ لُوك کتے یہ پاگلوں کا کام ہےنہ خوشی دیکھتا ہے نہ تمی ،کوئی بل چلار ہاہے ،کوئی حیارا کاٹ رہا ہے اس نے اپنی رٹ لگائی ہوتی ہے یا۔ قَدُم اعْبُـدُو االلَّهَ مَا لَکُمْ مِنُ اِلَّهِ غَيْرُهُ اے

کشتی نوح علیہ السلام گو پھر کی لکڑی ہے تیار کی گئی:

تورات میں ہے کہ گو پھر کے درخت کی لکڑی ہے کشتی تیار کی گئی تھی مہ درخت شام کے علاقے میں ہوتا ہے جیسے ہمارے علاقے میں شیشم کی لکڑی اور صوبہ سرحد (خیبر پختون خواہ) کےعلاقے میں اخروٹ کی لکڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے اس کی لوگ پرات بناتے ہیں آٹا گوند ھنے کے لیے اور چیج بناتے ہیں سالن یکانے کے لیے اور ہندوستان میں ساگوان کی لکڑی جس سے بندوقوں کے دیتے ، بٹ بناتے ہیں ۔ تو کشتی گو پھر درخت کی لکڑی سے بنائی گئی۔تورات میں ہے کہ بیٹشی تین سو ہاتھ کمبی تھی لیعن یائچ سو پچاس فٹ اور پچاس ہاتھ چوڑی تھی اکانو ہے فٹ آٹھ اپنج ۔اور تمیں ہاتھ اوٹجی تھی لیعنی پیجاس فٹ ۔ یہ پی<u>ا</u>ئش ہے سی کی۔اس میں انہوں نے کی ورجے اور خانے بنائے۔ایک خانے میں کھانے ا یکانے کی چیزیں اس ہے او پر والی منزل میں جانوراس ہے او پر والی منزل انسانوں کے لیے ۔ سورہ ہود آیت نمبر ۳۸ میں ہے کہ جب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس ہے گزرتے تحقق سَنِعُووًا مِنْهُ ''ان سے مذاق کرتے تھے۔'' کہتے پہلے تو آپ نبی تھاب تر کھان بن گئے ہو۔ کوئی کہتا ہے تھی کہاں چلائے گا؟ دوسرا کہتا ہمارے چھوٹے تالاب میں چلائے

ذخيرة الجنان

كًا- مْدَاقَ ارْائِے تھے۔حضرت نوح عليه انسلام نے فرمايا إِنْ تَسْبِحُبِرُ وُ اهِنَّا فَإِنَّا نَسْبَحُو مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُوُ وُنَ [سوره بود]" أَكْرَمْ تَصْحاكرتے بوبمارے ساتھ پس بے شک ہم بھی تبہارے ساتھ ٹھٹھا کریں گےجیسا کہتم کرتے ہوٹھٹھا۔'' ہماری باری بھی آئے گی۔ فَياذَا جَاءَ أَمْوُنَا لِيل جب آئِ گاہماراتھم وَفَادَ التَّنُورُ اور جوش مارے گاتندور۔ بہ علامت ہوگی ہمارے عذاب کے ابتداء کی کہتمہارے گھر والے تندور سے یانی جوش کے ساتھ ابھرے تو آپ اپنی تیاری کرلیں۔ فساسُلُک فِیْف پسوار کرلیں اس کشتی میں مِنْ تَحْلَ ذَوُ جَيُنِ اثْنَيُن ہرنوع ہے دوجانور زمادہ ، بیل گائے ، گدھا گدھی ، بلا بلی ، کتا كَتْيَا خَيْرِيرِ نِنْ وَأَهُلَكَ أُورائِي كُمرِكَ أَفْرَادُكُومِ إِنَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوُلُ مِنْهُمُ مُكروه جن ير ہماري بات طے ہو چکی ہے ان میں ہے ، کنعان وغیرہ ۔ کتا خنز بربیٹھ سكتے ہيں مشرك بيٹانہيں بيٹھ سكتا و كا تُسخَ اطِهُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اورنہ مخاطب ہونا میرے ساتھ بات نہ کرناان لوگوں کے متعلق جوظالم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے اپنے بیٹے کوفر مایا ہمار ہے ساتھ سوار ہو جا کا فروں کے ساتھ نہ ہوکلمہ پڑھ کے سوار موجا- بيثي في كها متساني في إللي جَهُل يَعُصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ [مود:٣٣] " بين بناه کپٹروں گاپہاڑ کی طرف وہ مجھے یانی ہے بچالے گا۔'' بہاڑ کی چونی پر چڑھ جاؤں گا۔ یانی میرا کیابگاڑ لے گا۔ جب غرق ہونے لگاتو نوح علیہالسلام نے دعا کی ،شفقت پدری نے جُوشَ مارا رَبَ إِنَّ ابْسِنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكِ الْحَقُّ [بود: ٣٠] ' اسه بيرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعد وسیا ہے۔'' کہ آپ کو آپ كابل كوبيالون كارحالانكررب تعالى فرماياتها إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ مِنْهُمُ مگروہ جن کے متعلق بات طے ہو چکی ہےان میں سے کیکن شفقت بدری کی وجہ سے نوح

## سيلاب نوح عليه السلام سارى دنيا برآيا:

 کہ یہ پہاڑسمندر سے سرہ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے۔ صرف وہی ہے جو کشتی پر سوار ہے انسان اور جانور۔ اور فر مایا بھے سے بدعا کرو و فیل اور آپ کہددیں رَّبِ آنسو لُنِسی مُنوَلا مُسُورَ کا اے میر سے ربا بھے اتار نا ایسی جگہ پر جو ہر نت والی ہے، وہ علاقہ زر خیز ہو و اَنْتَ خَیْسُ اللّٰ مُنوَلِیُنَ اور آپ ہی بہترین اتار نے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا اِنَّ فِنی ذلِک کالٰیت بے شک فوم نوح کے قصد میں گئ نشانیاں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر اور حوصلہ دیکھو! ان کے مقابلے میں جولوگ تھان کی عقل ، ان کی شرارت اور گستاخی و کھو! بونی ، بے لحاظی و کھو پھر انجام و کھو! اِن کی مُنا اِن اُن کی شرارت اور گستاخی و کھو! بونی ، بے لحاظی و کھو پھر انجام و کھو! اِن کی مُنا اِن کی شرارت اور گستاخی و کھو! بونی کی نشانیاں ہیں وَ اِن شینَا لَسُمُنَائِینَ اور بے مُنات اور اُن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا اور اُن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا۔ اُن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا۔ اُن کا بھی امتحان لیا۔ اُن کا بھی امتحان لیا۔ ہم نے اِن کا بھی امتحان لیا۔ اُن کا بھی اُن لیا۔ اُن کا بھی استحان لیا۔



تُكُمِّ اَنْشَانًا مِنْ بِعُدِيهِ مُرقَرُنًا الْحَرِيْنَ ﴿ فَأَرْسَكُنَا فِيهُ مُ رَسُولًا مِنْهُمُ إِنَ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمُ مِنَ الْمِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ۚ وَقَالَ الْمِلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَ كُذَّبُوْ اللَّهَاءِ الْأَخِرَةِ وَاتَّرَفُنْهُمْ فِي أَكِيُّوةِ الدُّنْيَا مَاهَٰنَ ٓ الْأَلْ بِشَرُّ مِّثُلُكُمُ ۗ بِأَكُلُ مِتَا يَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَثْرَبُ مِتَا تَثْثُرُبُونَ ۗ وَلَيْنَ ٱطْعَنْتُمْ لَتُورُالِمِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَّالْخَسِرُونَ ۗ أَيُعِكُكُمْ إِنَّكُمْ ٳڬٳڝ۪ؾؙؙۿ۫ۅۘٞڴؙڹ۫ؾؙۿڗؙڒٳۑٵۊ؏ڟٳٵٵۜڴؙۿڗ۫ۼؙڒڿٛۏڹۜٛ؋۫ؽؠؘٲؾۿؽٲؾ لِمَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنْ هِي إِلَّاحَيَّاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَعَنُ بِمَبْعُوْثِينَ ﴿ إِنْ هُو إِلَّا رَجُلُ ۗ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَّاقًا مَا نَعُنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ ٥ قَالَ رَبِ انْصُرُ فِي بِمَاكُذَّ بُوْنِ ۗ قَالَ عَمَّا قِلِيْلِ لَيُصُبِعُنَ نبِمِيْنَ ۗ فَأَحَلَ تُهُمُ الصَّيْعَةُ بِالْحِقِّ فَجُعَلَٰهُمُ عُثَاءً فَيُعُدُّ اللِّفَوْمِ الظّٰلِينَ @

ثُمَّ أَنْشَأَنَا پَرَبَمَ نَ بِيدِ اكِينَ مِنْ بِيعُدِهِمُ ان كَ بِعد قَرْنَا الْحَوِيُنَ وورى جَاعِتِينَ فَارُسَلُنَا فِيهِمُ رَسُولًا پَن بِيجَابَمَ نَ ان كَاندرايك رول جَنهُمُ ان مِن سَ انِ اعْبُدُوا اللَّهَ يه كَرَعِادت كروالله تعالى كَ مَا لَكُمْ مِن إلْهِ عَيْرُهُ نَهِينَ عَبَارَت كَرَوالله تعالى كَ مَا الْكُمْ مِن والله تعالى كَ موا افَلاَ لَكُمْ مِن والله تعالى كَ موا افَلاَ لَكُمْ مِن والله تعالى كَ موا افَلاَ تَعَقُونَ كَيالِينَ مَ يَحِت نَهِينَ بُو وَقَالَ الْمَلَا اوركها جماعت نَ مِن قَوْمِدِان كَيْ قَوْمِدِان كَيْ قَوْمِدِان كَيْ وَالله وَكُولُ الْمُلَا وَرَكُها جماعت نَ مِن قَوْمِدِان كَيْ وَمُولُول اللهُ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ وَلَيْ الْمُلَا الْمُلَا الْمُلَا اللهُ وَلَيْ الْمُلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْمُلَا اللهُ وَلَا الْمُلَا اللهُ اللهُ وَلَا الْمُلَا اللهُ وَلَا الْمُلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

اللاجسرَةِ آخرت كي ملاقات كو وَ أَتُسوَ فُنهُ هُمُ اور بهم في ان كوآسودكى وي في الْحَينُوةِ اللَّهُ نُيَا وَبِيا كَي زَنْدًكَى مِينَ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشُو ٌ مِّتُلُكُمُ نَهِينَ بِ يَكْرَبشر تههارے جبیبا یَـاُکُـلُ مِــمَّـا تَـاُکُلُوُنَ مِنْهُ کھا تاہےوہ چیزیں جوتم کھاتے ہو وَيَشُولُ مِهِمَّا تَشُوبُونَ اور پيزاہان چيزوں کوجوتم بيتے ہو وَ كَـيْنُ أَطَعُتُهُ بَشَــرًا مِّثُـلَكُمُ أوراكرتم نه اطاعت كي اين جيها نسان كي إنَّــ حُمهُ إذًا لَى خُسِرُوْنَ بِي شَكِتُم البعة اس وقت نقصان الله النائي والع بورك أيعِدُ مُحَمِّ كيا ولا اتا بِتهمين أَنَّكُمُ بِ شَكَمٌ إِذَا مِتُّمُ جب مرجاوًك وَكُنتُمُ تُوابَّا ور به وجا وَ كِيمٌ منى وَعِطَامًا اور بِرُيالِ ٱللَّكُمُ مُّخُورَ جُونَ بِيشَكِتُم نَكالِ جاوَ كَ هَيُهَاتُ هَيْهَاتَ بِعِيدِ مِي بِعِيدِ مِي لِمَا تُوْعَدُونَ جِس كَاتَهارِ مِي ساتھ وعدہ کیاجاتا ہے اِنْ هِی نہیں ہے یہ اِللّا حَیاتُنا اللُّنیّا مگر ہماری دنیا کی زندگى نَمُونُ وَنَحْيَا جَمِم لِتَ بِين اور جِيتِ بِين وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِيْنَ اور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے اِن کھے واللا دَجُهُ مُنہیں ہے بیگرایک مرد افْتَواى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس نے افتر ابا ندھا ہے اللّٰہ تعالیٰ پرجھوٹ کا وَّ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ اورَ بَين بِي بِم اس يرايمان لانے والے قَالَ فرمايا بَيْغَبرنے رَبّ انَىصُوْنِى اےمیرے دب میری مدوفر ما بسمَسا كَذَّبُوُن اس ليے كہ لوگول نے میری تکذیب کی ہے قَالَ فرمایا پروردگارنے عَمَّا قَلِیْل تھوڑے سے وقت کے بعد لَيُسطَسحُنَّ البية ضرور موجاكي كَ نسدِمِيْنَ يشيمان فساحَلَ تُهُمُ

الصَّيْحَةُ لِى لَكُرُ النَ كُواَيِكَ فِيَّ نَ بِالْحَقِّ مِنْ كَمَاتِهِ فَجَعَلُنَهُمُ السَّفِي عَنْ كَمَاتِهِ فَجَعَلُنَهُمُ عُفَرَةً لِى كَرُويَا بَمَ نَ النَّوْصُ وَخَاشًا كَ فَبُعُدًا لِى دورى ہے لِسَلُقَوْمِ عُفَرَةً لِى دورى ہے لِسَلُقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ اسْ قوم كے ليے جوظالم شي ۔ الظَّلِمِيْنَ اسْ قوم كے ليے جوظالم شي ۔

کل آپ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کا فی تفصیل کیساتھ سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کوساڑھے نوسوسال ڈرایا ۔ چند گنتی کے خوش نصیب سعادت مندلوگ تھےجنہوں نے نوح علیالسلام کاکلمہ یر حالا الله الا الله نوح نجی الله \_ الله تعالى في تمام مجرمول كوسيلاب مين غرق كرويا \_ان كى تباى كے بعد الله تعالى فرماتے ہیں شُمَّ أنْشَانَا مِنْ مِنَعْدِهِمْ پھر پيداكيں ہم نے قوم نوح عليه السلام كى تابى كے بعد قَوْمًا الحَويْنَ دوسرى جماعتيں ـنوح عليه السلام كى قوم كے بعد قوم عادآ كى جن كى طرف الله تعالى في مودعليه السلام كومبعوث فرمايا - ان كے علاقے كے متعلق جغرافيه دان بتاتے ہیں کہ ایک طرف سعودیہ ہے ایک طرف عمان ہے ادر ایک طرف حَصَرَ مَوْتُ اور ا کیے طرف نجران ہے ان کے درمیان کا علاقہ عاد قوم کا تھا۔ اس علاقے میں اکثر و بیشتر ریت ہی ریت ہے آبادی بہت کم ہے ف اُرُسَلُنَا فِیُهِمُ دَسُوُلا کیں بھیجاہم نے ان میں ایک رسول مِنهُ من ان میں ہے۔ان کی طرف الله تعالی نے حضرت ہود علیه السلام کو بھیجا اوران كُوتِكُم ديا كهان كوسبق دو أن اعْبُدُو ا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنُ إِلَيْهِ غَيْرٌ هُ كه عمادت كروالله تعالیٰ کی نہیں تمہارے لیے کوئی معبوداللہ تعالیٰ ہے سوا۔اس کے سوانہ کوئی معبود ندکوئی مسجود نہ كوئي حاجت روانه كوئي مشكل كشانه كوئي فريا درس نه كوئي دنتگير اَفَلاَ تَشَفُوْنَ كياليين تم يجيحة نہیں کفرشرک ہے،اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے وَ قَالَ الْمَالُا اور کہا جماعت نے مِنُ قَـوُمِهِ ہودکی قوم میں ہے الَّـذِیْنَ کَفَرُوا جوکا فرنتھے وَ کَذَّبُوا اورانہوں نے جھٹلایا

ببلقَ آءِ اللَّحِوَةِ ٱخْرتُ كَي ملاقات كوكه آخرت نبيل باورنه بي رب تعالى كساته ملا قات ہونی ہےاور نہمرنے کے بعد آپس میں ملا قات ہوگی۔اور قر آن یاک کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب کی ملاقات ہوگی سب اس کی عدالت میں پیش ہو تگے ،رتی رتی کا حساب ہو گااورایک دوسرے کے ساتھ بھی ملا قات ہو گی جنتی دوزخی بھی آپس میں ملیں گے۔لیکن ان کافروں نے کہا کہ قیامت نہیں ہوگی وَ اَتْسَوَ فَسَنْهُمْ ۔ قَبُرُفَه کے معنی جِين آسودگى معنى بوگااور جم نے ان كوآسودگى دئ في الْسَحَينُ و قِ اللَّهُ نُيّا و نياكى زندگى میں مال دیا ،اولا و دی ، زمین دی ، چشمے باغات ویئے ، جانور دیئے ،اس زمانے کے لحاظ ے جوبھی تھا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جا ہے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پینمبر پرایمان لے آتے اوراطاعت کرتے۔الٹااللہ تعالیٰ کے پینمبری مخالفت کی اور کہا مَسا ھلڈ آ اِلّا بَشَوْ مِتْلُکُمْ نہیں ہے یہ ہودعلیہ السلام مگر انسان تمہارے جبیہا۔ بشر ہوتے ہو ئے نبی کیے بن گیااور یہ بات تم پہلے ن چے ہو کہ جب ہے کفرشرک کی ترویج شروع ہوئی ہے ای وقت ہے یہ باطل نظریہ بھی آ رہا ہے کہ پینمبر بشر نہیں ہوسکتا۔

نی کوبشر ماننے کے بغیرنماز بھی نہیں ہوتی:

آج بھی کی کلمہ گو جائل متم کے لوگ کہتے ہیں کہ پیغیر کو بشرنہ کہو، بندہ نہ کہو بوال سے ہے کہ اگر بندہ نہ کہیں تو نماز کیسے پڑھیں؟ ہرنماز میں التحیات پڑھتی ہے اور التحیات میں ہے اَشُھ کُد اَنْ لاَ اِللّٰهُ وَاَشْھ کُد اَنَّ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ''میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمہ ﷺ اللہ تعالی میں اللہ بیس ہے اور میں گواہی ویتا ہوں کہ بیشک محمہ ﷺ اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہیں۔' بہلے آپ ہے کی عبدیت کا اقر از ہے پھر رسالت کا معاذ اللہ تعالی اگراس افظ میں تو ہیں کا شائبہ بھی ہوتا تو اللہ تعالی بھی نماز میں پڑھنے کا سبق نہ دیتے تعالی اگراس افظ میں تو ہیں کا شائبہ بھی ہوتا تو اللہ تعالی بھی نماز میں پڑھنے کا سبق نہ دیتے تعالی اگراس افظ میں تو ہیں کا شائبہ بھی ہوتا تو اللہ تعالی بھی نماز میں پڑھنے کا سبق نہ دیتے

۔ اگر عبد کہنے میں تو بین ہے تو بھراس کا میں مطلب ہوا کہ نمازاس وقت قبول ہوگی جب پینیمبر

گی تو بین کی جائے معاذ اللہ تعالی ۔ کہنا غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اور میہ بات بھی میں گئی وفعہ
عرض کر چکا ہوں ان لوگوں کو غلطی بیباں سے گئی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ تجھ لیا
ہے بشر اور آ دمی جھ لیا ہے اور اپنے گناہ اور کو تا ہیوں کو سامنے رکھ لیا ہے کہ بندہ وہ ہوتا ہے
جو گناہ کرتا ہے لہٰذا پیغیمر کو بشر نہیں ہو تا چا ہے ۔ حالانکہ اپنے آپ کو بشر کہنا اور سجھ تا غلطی
ہے ۔ بشر بردی او نچی چیز ہے ۔ آ دمیت اور انسانیت کا مقام بہت بلند ہے ۔ بھائی ؟
تہارے اوپر بندے کا چیز اہم بندے کب ہو؟ پیغیمر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو بین
تہارے اوپر بندے کا چیز اہم بندے کی ہو؟ پیغیمر کو آ دی اور بندہ کہنے میں کوئی تو بین
تہارے اوپر بندے کا چیز اے تی و لَفَقَدُ کُوٹُ مُنا بَئِنی اَدُمُ آ اسراء: ۵ کے "بہم نے بی
تہارے اوپر بندے کی جو سے اس نوع کا درجہ فرشتوں سے
آ دم کو گلوق پر فضیلت دی ہے۔ "یہ انٹر ف المخلوقات ہے۔ اس نوع کا درجہ فرشتوں سے
تھی زیادہ ہے۔

(علامه ا قبال مرحوم في كياخوب فرمايا .....

۔ ان کی عظمت کی جھلک و کیھے کے معراج کی شب تب ہے جبریل کی خواہش ہے بشر ہوجائے

مرتب)

جونوح عليه السلام كى قوم كه چكى تى به ورعليه السلام كى قوم نے بھى وى چھكها مَسا هلفا آبلاً بَشَو مِثُلُكُمُ مُيْس ہے يہ گرتم بارے جيسا بشرائسان يَسانحلُ مِمَّا مَانحكُونَ مِنهُ كَمَا تا ہے وہ چيزيں جوتم كھاتے ہو وَيَشُسرَبُ مِمَّا تَشُرَبُونَ اور پيتا ہے وہ جوتم پيتے ہو۔ تو كھانے پينے والا بشرتى كيے بن گيا؟ اس كا جواب مورة الا نبياء ميں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے بیس وَمَسا جَعَلُناهُمُ جَسَدًا لاَ يَا كُلُونَ الطَّعَامَ "اور نبيس بنائے ہم نے ان چغيروں

کے ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھا تیں۔' توجو بات نوح علیہ السلام کی مشرک قوم نے کہی اور ہود علیہالسلام کی مشرک قوم نے کہی بعینہ وہی بات مشرکین مکہنے کہی۔ مَال هٰذَا الرَّسُول إِيَا أَكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْآسُواقِ [فرقان: ٤] " كياب اس رسول كور كما تا كها تا ہےاور چلتا ہے بازاروں میں۔'' بیتوانسان ہے بیا کسے نبی بن گیا ؟اور بیجھی انہوں نے کہا وَلَنِنُ أَطَعْتُمُ مَشَرًا مِثْلَكُمُ اوراكرتم في اطاعت كى اين جيسانيان كى إنَّكُمُ إذًا لمُسخسِسرُ وُنَ بِيشكُ تم اس وقت نقصان اٹھانے والے ہو گے۔ دینی لحاظ ہے بھی کہتم نے اپنامسلک چھوڑا تہارامسلک بیاب کے پنمبرنوری ہونا جا ہے کل سے سبق میں تم نے یر ها که نوح علیه السلام کی قوم نے کہا اگر اللہ تعالی جا ہتا تو فرشته اتارتا ،نوری مخلوق جھیج دیتا یہ بشر کیسے نبی بن گیا؟اوراس میں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو دھمکی دی ہو کہ اگرتم نے بشر کی اطاعت کی تو ہم تمہار ہے ساتھ نمٹ لیں گئے تم نقصان اٹھاؤ گئے۔ پھریہ پیغمبر ہڑی عجیب بات كبتاب-كيا كبتاب؟ أبَعِدُ مُحمَّمُ كيا ذرا تاب تهمين - كياريتهار بسما تعدوعده كرتا ہے اَنْکُمُ بِیْنَکُتُم اِذَا مِنَّمُ جبِمرجاوَكَ وَکُنْتُمُ تُرَابًا وَّعِظَامًا اور ہوجاوَگے ٹی اور ہٹریاں آنگے مُنْحُرَجُوْنَ بِتُلَكِمْ نَكَالِے جَاوَكَ قِبْروں ہے۔ قیامت آئے گی هَيُهَاتَ هَيُهَاتَ بِرُى دورى بِبرى دورى جِ لِلمَا تُوعَدُونَ جَس كاتمهار ب ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے۔ بڑی دور کی بات ہے رہیں ہوسکتا کہ خاک ہو، بوسیدہ ہڑیاں ہو جاؤ پھر تمہیں دوبارہ قبروں ہے نکالا جائے قیامت بریا ہو جائے یہ بات بالکل سمجھ ہے بالاترے جھوٹ ہے اِن هِي إِلاَّ حَيْساتُهُ مَا اللَّهُ نُيَا تَهِيں ہے به مَّر ہماری دنیا کی زندگی، آ کے چھنیں ہے بس ای دنیا میں انسموٹ و نکٹیا مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ کوئی قبرحشر تهيں ہے اور صاف لفظول ہيں كہا وَ مَسا نَسْحُنُ بِسَمَبُعُوْثِيْنَ اور ہم دوبارہ تہيں اٹھائے

جائیں گے قبروں ہے۔ نین چیزوں کا بڑے زورشور سے انکار کرتے تھے۔ توحید کا ، رسالت کااورمعاد یعنی مرنے کے بعد دوہارہ زندہ ہونے کا۔

مشرکوں کی ضد کی انتہاء .

اى عادقوم نے كہا تھا حضرت جودعليه السلام كو أجنتنا لِنَعْبُدُ اللَّهَ وَحُدَهُ وَنَلَرَ. مَا كَانَ يَعُبُدُ ابَآءُ فَا [اعراف: ٤٠]" كيا آب جارے ياس آئے بي اس مقصد كے نے کہ ہم عبادت کریں ایک خدا کی اور ہم چھوڑ دیں اینے باپ دادا کے الہٰو ں کو۔مشرک کے لیے ایک خدا کی عبادت انتہائی مشکل ہے۔اوردو چیزوں کے انکار کا ذکریہاں ہے کہ بشرنی ہیں بن سکتااور ہم دوبارہ ہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہنے لگے اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ نِ افْتَرِی نہیں ہے میخص مراس نے افتر آباندھاہے عَلَی اللّٰہِ کَذِبًا اللّٰہ تَعَالٰی رَجُعوث کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بنا کر بھیجا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گاہیہ بالكل جموث إ معاذ الله تعالى ) جوفدا كي طرف منسوب كيا كياب ومسا ندخ أله بِمُوْمِنِيْنَ اور ہم نہیں ہیں ان پرائمان لانے والے۔ جب حضرت ہودعلیا اسلام ان کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کی ۔ ان پرختک سالی آئی تھیتیاں برباد، باغات تباه ، جانور يربشان ،خودسارى قوم يريشان \_حضرت بهودعليه السلام في فرمايا كه كهوآ. میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں خشک سالی ختم ہوجائے اللہ تعالیٰ بارش برسائے ۔ کہنے لگےاگر آپ کے کہنے سے بارش برسی ہے تو ہمیں ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔اب اس ضد کا دنیا میں کیا علاج ہے؟ ضد کا اگر کوئی علاج ہوسکتا ہے تو یہی ہوسکتا ہے کہ اس ضدی کے مقالبلے میں کوئی طاقتور ہوجواس کی گردن مروڑ دے اور پھی ہیں۔

### مسئله شمیر مندوو ک کی ضد کی وجہ سے رکا ہواہے:

اب ویکھو! تشمیر کے مسئلہ میں ہند وضد پراڑا ہواہ ورنہ شمیر کے متعلق ہات طے شدہ تھی کہ جموں کشمیر کے لوگ جدھر ملنا جا ہیں ان کے ساتھ مل جا ئیں ۔ نیعنی مردم شاری ہو ان کی رائے لی جائے ۔اگر وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا جاہتے ہیں تو ٹھیک ہے گر اقوام متحدہ میں سب بے ایمان اکٹھے ہیں سیجے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ورنہ کہیں کہ بھی ! بات طےشدہ ہےاں پڑمل کرو۔ مگر رینضبیث قومیں ، برطانیہ ،امریکہ ، فرانس ، جرمنی وغیرہ مسلمانوں کی از لی دشمن ہیں \_مسلمانوں کو ماریز ہے تو پیےخوشی سے بھنگڑ ہے ڈالتے ہیں \_ پوسنیا میں مسلمانوں برظلم ہور ہا ہے ، فلسطینیوں کیساتھ زیادتی ہو رہی ہے ، کشمیر میں مسلمانوں پرمظالم ڈھائے جارہے ہیںاور پہ خبیث قومیں ناج رہی ہیں۔ان کا واحد حل بیہ ہے کدان کے مقابلے میں کوئی قوت ہو جوان کی گردن مروڑ وے مگرمسلمان تتر ہیں منتشر ہیںا گرآج بھی بیا کٹھے ہوجا ئیں تو یہ بہت بڑی طافت ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ۔گر ان خبیث قوموں نے ان کے ایسے ذہن بگاڑ دیئے ہیں مسلمان حکمران ایک دوسر کے کونفرت ہے دیکھتے ہیں اور ان کو دین ہے دور اور متنفر کر دیا ہے ۔ کل میں نے اخبار میں ایک وزیر کا بیان پڑھا کہ ہم نے ان مولو یوں کوشکست دی ہے یانہیں ۔ یہ کہتے ہیں تیمنگیں نہاڑاؤیہ فضول فرچی ہے۔ میہمیں کھیلوں سے روکتے ہیں ہم نے پینگ میلہ مناکر مولو بول كوشكست دى ہے۔ يرويزمشرف نے بھى يہى كچھكها كهمولوى كون ہوتا ہے كھيلول ے رو کنے والا۔ بیان کی فرہنیت ہے۔ کوئی اچھی بات کہونو ان کو گولی کی طرح لگتی ہے۔ بری با توں کی طرف دوڑ دوڑ کرجائے <del>ہیں</del>۔

توجب قوم ضد برا رُكِي اور بودعليه السلام ان كايمان لانے عااميد بو كئة تو

قَالَ فرمایا رَبِّ انسُصُونِی بِسَمَا کَذَّبُونِ اسير سرب مرکار دفر مااس ليك انہوں نے بحص بھٹا ویا ہے قال رب تعالی نے فرمایا عَمَّا قَلِیْلِ تعور سے وقت کے بعد لَیُصُبِحُنَّ نلیمین البیش خرور ہوجا کیں گے یہ پشیمان ۔ جب عذاب آے گاتو یہ کے پر پشیمان ۔ جب عذاب آے گاتو یہ کے پر شرمندہ ہو نے وادیلا کریں گے لیکن اس دفت اس داویلے کا فاکدہ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ فَا خَذَتُهُمُ الْصَیْحَةُ بِالْحَقِ پس پکڑاان کوایک چی نے فق کے ساتھ۔ یہ بڑے ہوئے اف فَا خَذَتُهُمُ الْصَیْحَةُ بِالْحَقِ پس پکڑاان کوایک چینے نے فق کے ساتھ۔ یہ بڑے ہوئ ۔ ثاب قد آور شے تندو تیز ہوانے ان کوا تھا تھا کرمیوں دور پھینک دیا۔ سورہ حاقہ بیل ہے گائیکم اعتباد نہ تُو بِی خاویه ویک ہوں۔ "الله تعالیٰ کر ماتے ہیں فی جعد کی ہوں۔ "الله تعالیٰ کے عذاب سے ان کا ایک خص بھی نہ بچا۔ الله تعالیٰ فرماتے ہیں فی جعد کے مول۔ "الله تعالیٰ کی رحمت سے فالم توم کے جاتا ہے فیکھڈا کے لئو کو الظّلِمِین کی دوری ہے دب تعالیٰ کی رحمت سے فالم توم کے جاتا ہے فیکھڈا کے لئو کو ملے الظّلِمِین کی دوری ہے دب تعالیٰ کی رحمت سے فالم توم کے ایک دوری کے دب تعالیٰ کی رحمت سے فالم توم کے ایک دوری کے دب تعالیٰ کی رحمت سے فالم توم کے ایک دوری کے دب تعالیٰ کی رحمت سے فالم توم کے دیے دیے دیے دیے دیے دیے دیے دیے دی دیا ہوں کو میں کے دریا تھیں کے دریا وی کو دریا ہوں کو دریا ہیں کی دوری ہے دب تعالیٰ کی رحمت سے فالم توم کے دیا ہوں کو دریا ہیں کی دریا ہوں کو دریا ہوں کا ذریا ہوں کا ذریا ہے گا۔ دوری ہوری کے دریا گا کی دوری ہے دب دور کی قور کی جدر دری کو دیا گا کے دریا ہوری ہوری کو دریا گا کے دوریا کو دریا ہوں کو دریا ہوں کو دریا ہوری ہوری کے دریا گا کی دوری ہوری کو دریا گا کے دریا ہوری ہوری کو دریا گا کو دریا ہوری ہوری کو دریا گا کی دوری ہوری کے دریا گا کی دوری ہوری کو دریا گا کے دریا ہوری ہوری کے دریا گا کی دوری ہوری کے دریا گا کے دریا ہوری ہوری کو دریا گا کو دریا ہوری ہوری کے دریا ہوری کے دریا ہوری ہوری کو دریا گا کو دریا ہوری ہوری کے دریا ہوری ہوری کے دریا ہوری ہوری ہوری کے دریا ہوری ہوری کے دریا ہوری ہوری ہوری کے دریا ہوری ہوری کو دریا

**\*** 

### ثُعَ اَنْشَأْنَامِنَ بَعَيْهِمْ قُرُوْنَا

اخرين هماتشيق من أمّة اجكها ومايئت أخرون فنه أنسكنا رئيكنا كثر المكلكا علماء أمّة تسولها ومايئت أخرون فنه كالتبكنا ويسكنا رئيكنا كثرا كلكها جاء أمّة تسولها كلابؤه فاتبكنا بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في بعضه في المناه في المناه فرون في التينا وسلطن في ين في المناه في

لِي لا يُؤْمِنُونَ جوايمان بيس لاتى ثُمَّ أَرُسَلْنَا كِيم بم ن بيج مُوسلى وَ أَخَاهُ ھڑوُنَ مویٰ اوران کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بایلیّنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وَسُلُطُن مُّبِين اور كُلَّى سند كے ساتھ إلى فِرُ عَوْنَ فرعون كى طرف وَ مَلا يَهِ اوراس كى جماعت كى طرف فَاسْتَكْبَوُوْا بِسِ انہوں نِے تكبر كيا وَ تَحَانُوْا قُوْمًا عَالِيْنَ اورَ تَهِي وه توم سركشي كرنے والى فَقَالُو آپې انہوں نے كہا أَ نُوْمِنُ كيا ہم ايمان لائيس لِبَشَويُنِ مِثْلِنَا ووانسانون يرجو بمار \_ يسي بين وَقَوْمُهُمَا اور ان كى قوم لَنَا عَبِدُونَ مارے علام بين فَكَدَّبُوهُمَا يس انہوں في حفظ ايا ان دونوں کو فَکِانُوا مِنَ الْمُهُلَكِيْنَ يِس بوكتے وہ ہلاك كيے بوول مِن سے وَ لَقَدُ اتَبُنَا اورالبت تَحقيق رى مم ف مؤسى موى عليه السلام كو الْجِعاب كتاب لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ تَاكُهُوهُ مِرايت يَا تَمِن وَجَعَلْنَا اور بنايا بَمْ نِي إِبْسَ مَرْيَمَ مريم كے بينے كوئليماالسلام وأمَّلة اوراس كى مال كو اليّة نشانى وَاوْيُنْ هُمَّا اور جم نے ان دونوں کو محمکا تادیا اللی رَبُونة او تحی جگدی طرف ذَات فَوَاد جو تضمرنے والی محکمتی و معین اور ستھرے پائی والی۔

محزشتہ رکوع میں آپ حضرات نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کے تیفیبر نے ان کوتو حید کاسبق دیا۔ رسالت کاسبق دیا اور فر مایا کہ قیامت پریفین زکھو۔لیکن قوم نے کہا کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں ہماری طرح کھاتے ہیتے ہیں ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کوئی قیامت نہیں ہے ہمیں دوبارہ نہیں افرایا جائے گا۔ آپ نے سب اللہ تعالیٰ پر افتر اہا ندھا ہے اور بیشوشہ بھی چھوڑ ا کہ ہم پر اپنی

فضیلت جتلانا عابهتا ہے۔ پھران کی اس نافر مانی کا انجام بھی بیان ہوا۔اب آ گے اور قوموں کا ذکر ہے۔

### ایک دن میں تینتالیس پینمبرل کیے گئے:

حدیث پاک میں آتا ہے اور تمام تفییروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے میں مختلف قو میں رہتی تھیں ان کی طرف اللہ تعالی نے تیٹنالیس پیفیر بھیجے۔اس کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے دوقو موں کی طرف ایک پیفیر بھیجا گیا ہوا وریہ بھی ہوسکتا ہے ہرقو م کی طرف الگ الگ پیفیر بھیجا گیا ہوا وریہ بھی ہوسکتا ہے ہرقو م کی طرف الگ الگ پیفیر بھیجا گیا ہو ۔لیکن قو موں نے پیفیروں کے خلاف سازش کی کہ انہوں نے ہمارا سکھ چین ہر بادکر دیا ہے ۔دن کو بھی یہی رہ یا نقوم الحالی میا آلی میا آلگ میا آلگ میا آلی ہونے اللہ عَیْرُ می اللہ عَیْرُ می اللہ عَیْرُ می اللہ عَیْرُ می اللہ اللہ میا اللہ میں رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نچہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی یہی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی دی رہ دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی اور رات کو بھی اور رات کو بھی دیا ہو ۔ جنا نجہ اور رات کو بھی دیا ہو کی دور رات کو بھی دی دور اور رات کو بھی دور رات کی دور رات کو بھی دور رات کی دور رات کو بھی دور رات کو بھی دور رات کو بھی دور رات کو بھی دور رات کو

انہوں نے مبح ہے لے کر دو پہر تک تینتالیس پیغیرشہید کیے اور ایک سوستر ان کے ساتھی شہید کیے جوان کی جنایت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وَ يَفَتُلُونَ النَّبيِّينَ بغَيْرِ حَقِّ وَ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو تھم دیتے ہیں لوگوں کو انصاف کا الوگوں میں ہے۔'' مُحلَّمَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا جَبِ بَعِي آياكس امت كے ياس ان كا رسول سَكِذَبُوهُ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیبر کوجھٹلا دیا ایسی بدبخت قومیں بھی تھیں کہ ایک آ دی نے بھی پینمبر کا ساتھ نہیں دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ قیامت والے دن الله تعالی کے در بار میں ایسے پنیمبر بھی آئیں گے کہ ان کے ساتھ یا بچے امتی ہو گئے اور ا پے بھی ہوں گے جن کے ساتھ جارآ دمی ہو نگے ،ایسے پینمبر بھی ہو نگے جن کے ساتھ دنین امتی ہو نگے اور ایسے بھی ہو نگے جن کے ساتھ دوامتی ہو نگے اور ایسے پیمبر بھی ہو نگے وَيَجِيْ ءُ النَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ "اكيلا تِنْبِراً حَدَّاس كَساتِه اليَّارِ وَي بَحَيْبِين ہوگا۔' اس سے انداز ہ لگاؤ کہ ایمان لا نا اور تو حید قبول کرنا کتنا مشکل ہے۔لوگوں کی رسمیس بخرافات اورخانه سازعقا كدبيل كهان يعين كلنامشكل ب- فَاتُبَعْنَا بَعْضَهُمْ مُعُتضًا پس ہم نے پیچھے لگایاان کے بعض کو بعض کے ۔ایک مجرم قوم کے پیچھے دوسری قوم کو لگادیا بینی ایک قوم کو تناه کیا پھر دوسری قوم نے تکذیب کی ان کو تناه کیا پھر تیسری قوم نے تکذیب کی ان کوتباہ کیا، پھر چوتھی قوم نے تکذیب کی ان کوتباہ کیا۔ مثلاً نوح علیہ السلام کی قوم بتاه ہوئی بھر ہودعلیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی بھرصالح علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی پھرلوط عليه السلام كي قوم نباه موئي بجرشعيب عليه السلام كي قوم نباه موئي - اس طرح تشلسل كيساته سلسله چِلتَارِ إِ جَعَلُناهُمُ أَحَادِيْتَ \_ أَحَادِيْتُ أُحُدُوْثُه كَ جَعْ ہے۔ أَحُدُوْثُه كا

معنی ہے کہانی معنی ہوگا اور بنادیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں۔ان قو موں کے وجود تو ختم ہو گئے قصے کہانیاں روگئیں کہ ایک قوم یہاں رہتی تھی وہ ایسی ایسی تھی ۔ اعادیث ،حادیث ك جمع بهى آتى بهمر خلاف قياس اصل مين أخدو فه كى جمع ب- فبعدا لِقَوْم الأ یُوْمِنُوُنَ پس رب تعالیٰ کی رحمت ہے دوری ہوئی اس قوم <u>کے لیے</u> جوایمان نہیں لائی۔ دنیا مِين تِناه بهولَ آخرت كاعذاب عليحده ب\_ ثُمَّ أَرْسَلْنَا كِيم بَم فِيجِهِم مُوسَى وَأَخَاهُ ہ ہے۔ رُونَ موکیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ دونو ل حقیقی بھائی <u>تھے</u>۔ ہارون علیہ السلام موی علیہ السلام ہے تین سال بڑے تھے مگر درجہ موی علیہ السلام کا بڑا تھا بالسِّنا مَ نَهِ این نشانیال دے کر بھیجا۔قرآن یاک میں نونشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ان میں ہے ایک عصامبارک تھا کہ لاتھی بھینکتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے اڑ دھا بن جاتا تھا جوجاد وگروں کی تمام لاٹھیوں کونگل گیا تھا۔ ہاتھ گریبان میں ڈال کرنگا لتے تصفو سورج کی طرح چکتاتھا وَسُلُسطُ ن مُبین اور کھلی سندجس کے ذریعے موی علیدالسلام نے جادوگروں يرغلبه حاصل كيا تھا۔

پہلے تم تفصیل کے ساتھ من چکے ہوکہ مقابلے میں تقریباً بہتر ہزار جادوگر تھے اور ہر ہر جادوگر نے دودوسانپ نکالے۔ جب ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ میدان میں آئے نعرے پرنعرے کیلئے شروع ہو محتے ہزعون زندہ باد۔ حضرت موی علیہ السلام نے جب عصا مبارک ڈالا تو وہ الرُدھا بن گیا اور ان کے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپوں کو ایسا چک میا مبارک ڈالا تو وہ الرُدھا بن گیا اور ان کے ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپوں کو ایسا چک میا جسے مرفی دانے چکتی ہے۔ جادوگر حقیقت کو سمجھ کے فور آسجدے میں گر کر کہنے لگے المئن اسلام اور موی علیہ السلام کے دب پر ایمان بسر کب ہوئی و کہ موسلے میں مارون علیہ السلام اور موی علیہ السلام کے دب پر ایمان اللہ کے دب بر ایمان اللہ مادر موی علیہ السلام کے دب پر ایمان اللہ کے۔'' سارے جادوگر ایمان کے آئے اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی ہار مان

کرایمان لے آتا کیونکہ وکیل ہار گئے ہیں لیکن افتدار بڑی بری چیز ہے الا ماشاء اللہ۔ فرعون نے کہا امنٹ م ك قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُمُ إِشْعِراء: ٣٩]" تم اس يرايمان لائے ہو میری اجازت سے بہلے۔ ' میں تمہیں سولی پراٹکا وُں گا۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمااورمشہور تابعی عبید بن عمیر تفر ماتے ہیں کہ وہ جوابھی موی علیہ السلام کے صحالی یے تھے سولی پر لٹکنے کیلئے لائن گلی ہوئی تھی اور ہرآ دمی سولی پر کٹکنے کے لیے دوڑ تا ہوا آتا تھا كداب ميرى بارى ہے۔ايك دوسرے سے آگے بڑھتے تھے جيسے ہم چينى لينے كے ليے آ کے بڑھتے ہیں۔سرآ دی جب سولی برچڑھ گئے تو فرعون گھبرا گیا کدا گرسب کوسولی براٹکا دیا تو پھیلے مجھے نہیں چھوڑی سے ۔ تو یہ کہہ کریا قیوں کو چھوڑ دیا کہ ان کو پھرسولی براٹ کا کئی مے \_تو کھلی سندے مرادعصا مبارک ہے اللی فیرُ عَوُنَ وَمَلا الله بھیجاہم نے قرعون اور اس كى جماعت كى طرف فَاسْتَكْبَرُ وُ البِس انهول نِي تَكبركيا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِيُنَ اورَهِي وہ قوم سرکشی کرنے والی فیقے اُٹو آپس فرعون اوراس کی جماعت نے کہا۔ سنوان کا جواب أنومن لِمَشَويْن مِعْلِنا كيابم ايمان لاتين دوانسانون يرجو مار عص بير - بي كى بشریت کے انکار والی بات کسی قوم نے نہیں جھوڑی ۔ ہم جیسے بشر ہیں ان پر ایمان لا کیں ؟ اور پھر وَ قَدوُمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اوران كَي قوم بني اسرائيل جاري غلام ہے، بيغلام جوكر نی بن حمیا ۔ کیونکہ فرعو نیوں نے بن اسرائیل کو غلام بنایا موا تھا ۔ تھیتی باڑی سے لے کر كير الموري المان المان المان المام المنتري المنتري المان المالي المان والواكو حبثلایا فینگ انوا مِن السفهلکین پس موسکے وہ فرعون اوراس کی جماعت ہلاک کیے ہووک میں ہے۔

### الله تعالى كى قدرت كى نشانى:

الله تعالی نے سب کو بحرقکزم میں غرق کر دیا۔ جوایئے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا اس کا پیچشر ہوا۔ غرق ہوتے ہوئے اس نے بڑا شور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش نکال کریا ہر بھینک دی ادرآج تک مصر کے عائب گھر میں پورے طور برموجود ہے۔ بھی بھی اس کا فو ٹو اخبار میں آجا تا ہےجسکو دیکھ کرانسان حیران ہوتا ہے کہ یہ تھا جوایئے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تَهَا؟ وَلَهَ مُدُا تَيُنَا مُوْسَى الْكِتابَ اورالبت تَحْقِينَ وي جم في موى عليه السلام كوكتاب تورات ـ كيول دى؟ لَعَلُّهُمْ يَهُ تَدُونَ تَاكه وه بدايت حاصل كرين وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّ اللَّهِ اللَّهِ الرِّينَايَا بِم فِي مِعْلِيهِ السلام كَ بِيغِيسِي عليه السلام كواوراس كي والده کونشانی۔نشانی مید کھیسٹی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مریم علیہا السلام کو بغیر خاوند کے بچہویا حالانکہ عالم اسباب میں رب تعالی نے نظام بنایا ہے کہ ماں باب کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب فرشتے نے آ کرکہا کہ میں تنہیں ایک لڑ سے کی خوشخری دیتا بول تو حضرت مريم عليها السلام في كها وَلَهُ عَسَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا [مريم : ٢٠]'' نه جائز طریقے سے کوئی مردمیرے قریب آیا ہے اور نہیں بدکار ہوں۔''میرے بال بحد كيب موكا؟ قَالَ تَحدُ لِنكِ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءَ [آل عمران: ٢٥] "الى طرح الله تعالى بيدا كرتا ہے جو جا ہتا ہے۔'' رب تعالى كے ليے كو كى كام مشكل نہيں ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے وہ میں آنخضرت اللہ کے ساتھ ملمی بحث کی اور ہار گئے۔ انہوں نے اس میں بیشوشہ بھی چھوڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی باب نہیں مانے تو پھر ہتلاؤ ان کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک کے اندر فر مایا إِنَّ مَثَلَ عِيُسلَى عِنُدَ اللَّهِ كَمَثَلَ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُوَابٍ [ ٱلْعَمِران:٥٩]''عيسَى علي السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مئی سے پیدا فر مایا۔ 'ندان کا باپ نہ ماں۔ اگر کسی کے ظاہری طور پر ماں باپ نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اس کا ماں باپ اللہ تعالیٰ ہے معاذ اللہ تعالیٰ ۔ تو پھر کہو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیے جیں اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے بوتے جیں ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری باپ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے باپ جیں ۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے جس طرح جا ہے بیدا کرے ۔ لیکن عیسائی جیں کہ اس غلط عقیدے پر ڈ ۔ ٹے ہوئے ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

پھلے دنوں قومی اسمبلی میں اقلیتی ممبر ہے ،سالک عیسائی ٹنے تقریر شروع کرنے ے پہلے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ۔ سارے ممبر گونگے ہو کے بیٹھے رہے ۔ میرے شاگر دمولوی عبد الرحيم صاحب چتر ال يعقوى المبلى كے مبر بيں نے كہا كتم يہاں اپنى عيسائيت بھيلاتے ہو۔ اس برامر بکہ ان کے پیھے لگا ہوا ہے کہ اقلیتوں کو جینے نہیں دیتے۔ وہال سب کو بولنا جاہیے تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور بید مسلمانوں کی اسمبلی ہے بہاں اسلام کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم اقلیت کی نمائندگی کروایے مذہب کی تبلیغ نہ کرو ۔ گر ا کی مولوی کے سواکوئی نہیں بولا نو فر مایا کہ ہم نے ابن مرمم اور مریم علیجاالسلام کونشانی بنایا وَّ اوَيُسَالُهُمَا إِلَى رَبُوبَةِ اوْرَبُم فَ ان دونول كوته كانا ديااو كِي جَكَد كي طرف اي ربوه کے لفظ سے قادیاتی د جالوں نے اپنی جگہ کا نام ربوہ رکھا ہے۔ تا کہ آنے والی نسلوں کو دھو کا د یا جاسکے کہ وہ سیح موعود یمی قادیانی ہے۔ کتنی د جال قومیں ہیں۔ (الحمد ملند! مولا نامنظوراحمہ چنیونی کی محنت کے تمرہ میں آمبلی نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے اور اب اس جگہ کا نام



## يَأَيُّهُا الرُّسُلُ كُلُوًا مِنَ الطَّيِّينِتِ

واغبكؤاصالِكُ النّ بِهَاتَعُهُكُونَ عَلِيْمُ وَانَهُنَ وَانَهُ مَنَهُمُ الْمُتَكُمُ الْمُتَكُمُ وَاتَهُونَ فَتَقَطَّعُوا الْمُرهُ مُ بَيْنَهُمُ الْمُتَكَمُ وَاتَقُونَ فَتَقَطَّعُوا الْمُرهُ مُ بَيْنَهُمُ لَكُونَ فَتَقَطَّعُوا الْمُرهُ مُ بَيْنَهُمُ لَكُونَ فَذَرُهُمُ فَى غَمْرَتِهِ مُحَتَّى لَكُمُ مُ فَلَى الْمُنْ اللّهُ مُ فَى الْمُنْ اللّهُ مُ فَى الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مُ فَى الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

نَاتَهُا الوُسُلُ ا بِرسولو كُلُوا مِنَ الطَّيِبَ كَاوَ بِهَا لَهُمَلُونَ عَلِيْمٌ جَوَ وَاعْمَلُونَ عَلِيْمٌ جَوَ وَاعْمَلُونَ عَلِيْمٌ جَوَ اعْمَلُونَ عَلِيْمٌ جَوَ اعْمَلُونَ عَلِيْمٌ جَوَمَ كُرِيْمَ مُوجِ نِحْ وَالا مُول وَإِنَّ هَلَيْهِ أُمَّتُكُمُ اور بِشَك يَهُم ارادين أُمَّةُ وَاحِدَةً الكَهُ مَى وَين بِ وَأَنَسا وَبُسِكُمْ اور بِشَهُ مَه اراب مول أَمَّةُ وَاحِدَةً الكَه مَا وَيَعْمُ الراب مول أَمَّةُ وَاحِدَةً الكَه مَا وَيَعْمُ الرَّيْلَ مَهُمُ المَا مُولِ وَاللهُ وَيَعْمُ اللهُ الل

ان کے پاس ہے فر حُوْنَ اس پرخوش ہونے والے ہیں غَذَرُهُمُ لیس حِهورُ دیں ان كو فِسى غَسمُ رَبِهِمُ ان كى بِهُوثَى مِن حَتَّسى حِيْنِ ايك وقت تك أَيَحُسَبُونَ كَياده كمان كرتے بين أنَّمَا نُهِدُّهُمْ به بِشك بدجو يحهم ان كى مددكرر بي بين مِنْ مَّالَ مال عن وَّ بَنِينَ اوراولاد عن نُسَاد عُ لَهُمُ جمان ك ليجلدي كرتے بين في الْخَيُونِ بَعْلا بَيون مِن بَلُ لَا يَشُعُوونَ بِلَهُ وه شعور نهيس ركهة إنَّ الَّــذِينَ بيتك وه لوك هُم وه مِّـنُ خَشْيَةِ رَبَّهمُ ايخ رب ك خوف سے مُشْفِقُونَ ورتے والے بن وَاللَّذِيْنَ هُمُ اوروه اوگ ُ بِايْتِ رَبِّهِمُ اليِّهُ رِبِ كَي آيتُول لِهِ يُوفُونَ ايمان رَكِتْ بِينِ وَالَّهْ إِيْنَ هُمُ اوروہ لوگ بسر بھے کا یشر کون این رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے وَالَّذِينَ اوروه لوك يُؤْتُونَ مَا ويتي بين جوچيز اتَّوْا وه ويتي بين وَقُلُو بُهُمْ اورول ان کے وَجلَةٌ وُرنے والے میں أَنَّهُمْ إللي رَبَّهمَ يَحِثُك وهايين رب کی طرف ہی راجے وُن اوٹے والے ہیں اُو آئے کے کہا کہ اور کے میں يُسَسادِعُونَ جُوجِلدِي كَرَتِے بِينَ فِي الْمُخَيُّرِاتِ بِعَلَا يُولِ بَيْنَ وَهُمْ لَهَا سنبسقُونَ اوروہ اس کے لیے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں و کلا نُسکَ لَفُ نَهُسًا اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو ۔ إلّا وُسُسعَهُ امگراس کی طاقت کے مطابق وَلَدَيْنَا كِتَبُ اور بهارے ياس كتاب بي يَّنْطِقُ بالْحَقِّ جو بولتي ب حَقُّ كَسَاتُهُ وَهُمُ لَا يُظُلُّمُونَ أُوران بِرَظُكُمْ بَيْنِ كَيَاجِائِے كَا۔ اس سے میل آیات میں حضرت موی علیہ السلام ، حضرت ہارون علیہ السلام ،

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ، اللہ تعالیٰ کے پیفبر تھے، انسان تھے۔ انسانی لواز مات سارے ان کے ساتھ تھے، کھاتے تھے، پیلیے تھے۔ ای کا تھم اللہ تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے۔

تمام پیغمبروں اور مومنوں کو اکل حلال کا حکم ہے:

يَّـاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّهَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا السَّرَسُولُو! كَمَاوَيا كَيْرُه چیزوں سے اور عمل کروا چھے۔ تمام پیغیبروں کے دین میں یہی ایک ہی تھم رہا ہے۔ حلال کھانا حلال طریقے ہے کما کراور یبی حکم تمام مومنوں کو ہے۔سورہ طدآ بیت نمبر ۸۱ میں ہے كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ مَا رَزَقُنكُم "جوبم تَتَهمين روزي وي إس من سيطيب چیزیں کھاؤ۔' طال بھی ہوں اور طبیب بھی ہوں۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال كيا باورآ تخضرت الله في بيان فرمايا ب-اورطيب وه بكراس مس كسى كاحق ندمو-آتحضرت الله كافرمان ب إنَّ اللَّهَ طَيَّبُ لَا يُقْبَلُ إلَّا طَيَّبًا "اللَّهُ تعالَى خود ياك ب اور و وصرف یاک چیز کو بی قبول کرتا ہے۔' حرام مال کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں ہوتا۔ ا مام حسن بصريٌ فرماتے ہیں كە كاش مجھے خالص حلال روزى نصيب ہوتو ہیں اسے ہیتالوں میں بیاروں میں تقسیم کردوں ۔ کیونکہ طال خوراک میں اللہ تعالیٰ نے شفار کھی ہے۔ فر مایا إنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ بِهِ شَك مِن جِوبَهُمْ كَرْتَ بِوجائِ وَالابول يعني بات تمہیں ذہن نشین رکھنی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کھلے اور چھیے احوال سے باخبر ہے اس کے مطابق برايك عدمعامل كرے كا الله تعالى فرماتے بين وَإِنَّ هندة أُمَّتُ كُمُّ أُمَّةً و اجسلة اوربیتک بیتهارادین ایک بی دین ب\_اصول کے اعتبارے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین وملت ایک اورسب کا خدا بھی ایک ہے جس کی نافر مانی سے ہمیشہ

قرتے رہنا چاہے۔ فرمایا و آنا رَبُّحُمُ فَاتَقُونِ اور شن تہارارب ہوں پس جھے۔ ورمیں میری نافر مانی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو یہی تئم دیا اپنا اپنے اپنے دور میں مگر بعد میں آنے والے لوگوں کی حالت بیہوئی فَسَفَطَعُونُ آ اَمْسَ هُمُ بَیْنَهُمْ ذُبُرًا پھر پھوٹ ڈال کرکر لیا اپنا کام آپی میں مکڑے کرے۔ وین کے بنیاوی عقا کدکور کردی، عقا کدفراب کر لیے اور اپنی خواہشات کے مطابق عقیدے بنا لیے ، گروہ بندی کردی، اسلام کے بنیادی اصولوں کو غلط معانی پہنا دیئے اور غلط عقیدے بنا لیے ۔ اچھے اعمال کو چھوڑ کر غلط رسومات کو اعتمار کرلیا، جھوٹے عقا کداور غلط موات کو دین مجھا اور فرقہ بندی کے باوجود خیل جو نے عقا کداور غلط رسومات کو دین مجھا اور فرقہ بندی کے باوجود خیل جوئی بسما لَدَیْھِمْ فَرِ حُونَ ہرگروہ جوان کے پاس ہاس پرخوش کے باوجود خیل جوئی بسما لَدَیْھِمْ فَرِ حُونَ ہرگروہ جوان کے پاس ہاس پرخوش ہونے والے ہیں کہ وہ می حق پر ہیں اور ہونے والے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پرچل رہے ہیں۔ سیجھتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہوائی ہاری بیارہ میرش ہے۔ ہماری بی راہ میرش ہے۔

#### بگاڑے مراد بنیادی عقائد کابگاڑ ہے:

یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اس بگاڑ ہے دین کے بنیادی عقائد کا بگاڑ مراد ہے فروعات مراد کہیں ہیں۔ فروعات میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے۔ چنانچے مشہور ندا ہب اربعہ یا محد ثین میں جواختلاف پایا جاتا ہے وہ فرقہ بندی میں داخل نہیں ہے بیسب لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہاں عقائد، رسومات اور اعمال میں گڑ بڑ ہوتو یہ فرقہ بندی اور گراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ فَذَدُ هُمُ فِنِی غَمْر بَھِیم حَتَّی حِینِ پی چھوڑ دیں ان کوان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں نے انبیاء کرا میلیم السلام کی متفقہ ہدایات میں رخے وال کرا لگ الگ فرتے بنا لیے ہیں اور ہر فرقہ اپنے ہی عقائد و خیالات پر ڈٹا ہوا ہے اور کی طرح اپنے غلط عقائد اور نظریات کو چھوڑ نے کے لیے تیار نہیں ہے خواہ کتنی ہی

تقییحت کریں ۔اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تمیں للبذا آ ہے بھی زیادہ پریشان نہ ہوں اور ان کے عم میں نہ یرمیں ان کومہلت دیں کہانی غفلت اور جہالت کے نشے میں ڈو بے رہیں یہاں تک کہ وہ گھڑی آ پہنچے کہ ان کی آئکھ کھلے تو موت یا عذابِ البی ان کے سر بر کھڑا ہو۔ آيَـ حُسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُمُ به مِنُ مَّال وَّ بَنِيْنَ كيابِيلُوك كمان كررے ين كهمان ك مال واولا دكى صورت ميں جومد وكرر بين نسسار عُ لَهُمْ فِي الْحَيُراتِ جم ان كے لیے جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ جب نافر مانی کے باوجوداللہ تعالیٰ کسی کو مال واولا د میں برکت دیتا تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے حالا نکہ بیاس کی خام خیالی ہے سَنَسُتَ أُرجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ [قلم: ١٨٨] ( جم بهي إن كوميرهي سيرهي اتارين گے جہاں ہےان کو پتا بھی نہیں ۔' لعنی ہم ان کوالیے طریقے ہے بکڑیں گے کہ آنہیں خبر بهی نہیں ہوگی وَ اُمُلِی لَهُمْ ''ہم ان کومہلت دیتے ہیں اِنَّ تکییدی مَتِیُنِ اور میری تدبیر بردی قوی ہے۔''اگراس زندگی میں پج بھی گیا تو آئندہ زندگی میں ضرورگرفت ہوگی۔ یہ لوگ غلط عقا کدکوا پنائے ہوئے اور ان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھیک رائت پرجارے ہیں۔ تبیس! بَلُ لا يَشُعُونُ وَ مَلكه ان كوتوشعور بھى نبیس ہے كہ ميمهلت ہمیں کس وجہ ہے ال رہی ہے۔

#### مومنوں کی بعض صفات کا ذکر

آ کے اللہ تعالی نافر مانوں کے مقابلے میں ایمان والوں کی بعض صفتیں بیان فرماتے ہیں إِنَّ اللَّذِینُ فَهُمُ مِّنُ خَشُیَةِ رَبِّهِمُ مُّشُفِقُونَ بِشَک وہ لوگ جواپ مرماتے ہیں إِنَّ اللَّذِینُ فَهُمُ مِّنُ خَشُیةِ رَبِّهِمُ مُّشُفِقُونَ بِ شَک وہ لوگ جواپ رب کے خوف سے ڈرتے والے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافر مانی نہ ہوجائے جس کی وجہ سے گرفت ہوجائے وہ اللہ تعالی کی نفتوں کی نافدری نہیں کرتے بلکہ مرنعت پراللہ تعالی کاشکر

اداكرتے ہيں وَ اللَّذِينُونَ هُمُ بِايْتِ رَبِّهِمُ يُونِّمِنُونَ اوروہ استِ ربك آيتول يرايمان لاتے ہیں ۔ وہ مجزات کو مانتے ہیں ، قدرت کی نشانیوں کو مانتے ہیں ، تکوینی اور شرعی نشانیوں پرایمان رکھتے ہیں،اخکامات، کتب ساویہ پرایمان رکھتے ہیں کہ برحق ہیں اورانہی کے اتباع میں زندگی گز ارتے ہیں۔اللہ کے بندوں کی تیسری خصلت بیہ ہے وَ الَّہٰ ذِینَ ہُمُ بِسرَ بِهِهُ لَا يُشُورُ كُونَ وه اين رب كساته شرك بيس كرت بنالله تعالى كى ذات میں کسی کوشر یک بناتے ہیں اور نہ صفات میں ، نہ عبادت میں کسی کوشر یک بناتے ہیں۔ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا ، حاجت روا ، فریا درس ،نہیں ہے ، نہ کوئی د تنگیر ہے، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خدائی اختیاراس نے کسی کوئییں دیاوہ عَالَصَ المَانَ اورتو حيد برقائم بين وَ اللَّهْ بِينَ يُوْتُونَ مَاۤ اثنوُا اوروه لوك دية بين جو چيز وہ دیتے ہیں۔صدقہ خیرات کرتے ہیں یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمُ وَجلَةُ اور ول ان کے ڈرنے والے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارا صدقہ خیرات اور نیک عمل اللہ تعالیٰ ے ہاں تبول ہواہ یا بیس؟ وہ ایے عمل برمغرور بیس ہوتے انتھے الی ربھے راجعون بے شک وہ اینے رب کی طرف ہی لوشنے والے ہیں۔ام المومنین حضرت عا مَشْدر ضی الله تعالى عنهان أتخضرت الشيء ريافت كيا كه حضرت! كيا يُونُونَ مَا اتُوا مِن براجِها برأمل شامل ٢٠ تو آتخضرت الله فرمايا يَا بنُتِ صِدِيْق "احمدين الله كي بني! اس سے برائی کے کام، چوری، ڈا کا ، زنا وغیرہ مراد نہیں ہیں۔ بلکہ صرف نیکی کے کام مراد ہیں۔''لعنیٰ بیایسےلوگ ہیں کہنماز ،روز ہ ،صدقہ خیرات کا کام کرنے کے باوجود وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کے معلوم نہیں کہ ہماری نیکی قبول ہوئی ہے یانہیں۔اور یہ نیکی ہم نے الله تعالى كى مرضى كے مطابق كى ہے يائيس أو آنيك يُسَادعُونَ فِي الْغَيُراتِ بين

لوگ ہیں جوجلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں۔ایک دوسرے سے آ کے نکلنے کی کوشش کرتے میں وَهُمْ لَهَا سَبِقُوْنَ اوروہ اس كے ليے آ كے بوصنے والے ہوتے ہیں۔وہ نیكی كے كامون من آكے برصن والے بوتے بين الله تعالى قرماتے بين و لا نُكلِفُ نَفْسًا إِلاً وُسْعَهَا اور بَمَ نِين تَكليف دية تمي نُفس كُومَراس كَي طاقت كِمِطابِق -الله تعالى في جواح کا مات اینے بندوں کو دیئے ہیں وہ ایسے مشکل نہیں ہیں جوانسانی طاقبت بہتے ہاہر ہوں اورانسان ان کوکرنہ سکے۔ پھر بیہ ہولت بھی رکھی ہے کہا گرنماز کھٹر ہے ہوکرنہیں پڑ ھ سکتا تو بینھ کریڑھ لے،اگر بیٹھ کربھی نہیں پڑھ سکتا تواشارے سے پڑھ لے۔جس کے پاس بیسے نہیں ہیں اس پرز کو ہنہیں ہے،جس کوآنے جانے کی استطاعت نہیں ہے اس پر جج نہیں ہے،سفریر ہوروز ہند کھو بعد ہیں رکھ لیٹالیکن اس کے باو جودا گرلا پروائی کرو گے بدعملی کا مظاہرہ کرو کے تواس کا انجام خطرناک ہوگا وَ لَسَدَيْنَا كِتَبْ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ جارے ياس كتاب ہے ايك نوشتہ ہے جو بولتی ہے تن كے ساتھ۔ جسے جزاء كمل كے دفت سامنے ركھ ديا عِلَىٰ گَااور بِرَحْض سے كہاجائے گا اِقْرَا كِتُسْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا [بن اسرائيل:١٨] " إينا اعمال نامه يرهكانى بي تيرانفس آج كون محاسبكرن والاتيراء ويرا "انسان ابنااعمال نام خود يرسط كاادر كيم كا مسال هذا المكتسب لا يُغَادِرُ صَعِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْصَلُهَا [كَبف: ٣٩] "كيا بوكيا به ال كتاب وال نے نہ کوئی چھوٹی بات جھوڑی ہے نہ بری مگراس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔'' قیامت والدن جزاس اكافيصله برآدمي كاينال كمطابق بوكا وهم كايسظ لمون اوران برظلم نہیں کیا جائے گا کہ گناہ تھوڑا ہواور سزازیادہ دی جائے یا نیکی زیادہ ہواور بدلہ تھوڑا دیا جائے ایسانہیں ہوگا۔

## بَلْ قُلُونُهُمْ

فى عَمْرَةِ مِنْ هٰ كَاوَلَهُ مُراعَمُ الرَّقِينَ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لِكَا عِلُوْنَ ٣ حَتَّى إِذَا آخَذُنَا مُثْرُفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ١٠٠ ڵٵۜۼؘٷۅٳٳڵۑۅؘؙڡؙۜڒٳڰڵڿ۫ۄؾٵ۫ڵٳؿؙؙۻۯۏڹ۞ۊڽؙػٳڹڬٳڮؿؿؿؙؿؖڶ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُهُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ هُمْسَتَكُبِرِيْنَ بَيْهِ سَمِرًا تَهُجُرُ وَنَ ۚ آفَكُمُ مِنْ يَرُوا الْقَوْلَ آمْ حِكْمُ هُمُ قَالَهُ مَا إِنَّا أَكُمْ أُو الْكَوَّلِينَ فَامْرِلْهُ يَعْرِفُوْ إِرَسُولَهُمْ فَقُلْمِلُهُ مُنْكِرُونَ فَأَمْر يَقُوْلُوْنَ بِهِ جِتَ عُوْمِ بِلْ جَآءَ هُمْ بِالْعَقِّ وَٱكْثَرُهُمْ مِلِلْحَقِّ كُرِهُوْنَ ﴿ وَلِوَ النَّبِعُ الْحَقُّ آهُوْآءَ هُمْ لِفَسُدُ بِ التَّمَاوِتُ وَالْأَرْضُ ۅۘڡڹ؋ؽۿڗ٣ڽڶٳؾؽڹۿڂڔۑڹڮؙڔۿڿ؋ڣٛڰؙۼؿؙڿڮٝ<u>ڔۿٷڰ۫ۼڔۻ</u>۠ۏڰ ٱمۡ تَنَكُلُهُمۡ خَرۡعًا فَكُا جُرَيۡكَ خَيۡرُ وَيُكَا خَيۡرُ الرِّزِقِينَ ﴿ وَالْمُوالِدُوقِينَ ﴿ وَ ِلنَّكَ لَتَدُعُوهُمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُونَ ۑٳڷڵڿؚڒۊ؏ؘڹٳڵڝؚٚڒٳڟؚۣڵؽٵٛڮؠؙٷٛؽٙ®

بَلُ قُلُوبُهُمُ بِلَكِ ان كِول فِي غَمُرَةٍ غَفَلت مِن بِين مِنْ هَذَا اس چيزے وَلَهُمُ بَلَكِ اوران كے ليمل بين مِن دُونِ ذلِكَ اس كے اس جيزے وَلَهُمُ اَعُمَالُ اوران كے ليمل بين مِن دُونِ ذلِكَ اس كے سواهُمُ لَهَا عَمِلُونَ جَن كووه كرتے بين حَتّى إِذَا آخَذُنَا يهاں تك كه جب بهم پكڑتے بين مُتُوفِيهُمُ ان بين سے آسوده حال لوگوں كو بِالْعَذَابِ عذاب عذاب

مِينَ إِذَا هُمُ يَجْنُرُونَ احِانِكُ وهَكُرُّكُرُ النِّي بِينَ لَا تَجُنُرُوا الْيَوْمَ مِت طِلَاوَ تم آج كے دن أَنْكُمْ مِنَّا بِشُكِتم مارے عذاب سے لَا تُنْصَرُونَ مدذَّ بِين كيه جاوَك قَلْهُ كَالَتُ النِّنيُ تَحقيق تقيل بماري آيتي تُتلى عَلَيْكُمُ بِرُهي عِالَى تُعِينَ تمري فَكُنْتُمُ عَلَى أَعُقَابِكُمُ بِن تم اير يون كِبل تَنْكِصُونَ الله پھرتے تھے مُسْمَكُبریُنَ تكبركرتے ہوئے به اس كى وجہ سے سنمِوً اقصه گوئى كرت والے تَهُجُوُونَ تِهُورُتْ تِنْ أَفَلَهُ يَدُّبُّووا الْقَوْلَ كيالِس انهول نے غور ہیں کیااس بات میں اُم جَاءَ هُمُ یا آئی ان کے یاس مَّالَمُ یَاتِ وہ بات جونیں آئی ابَاءَ هُمُ الْآوَلِیُنَ ان کے پہلے آبا وَاجدادِ کے پاس اَمُ لَمُ يَعُرِفُوا رَسُولَهُمُ يَانَهُول نَيْهِيل يَجِيانَا اللهُ رَسُولَ كُوفَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ لِيل وہ اس کا انکار کرتے ہیں اَمُ یَـفُـوُلُونَ یاوہ کہتے ہیں ہے جنَّہٌ اس کوجنون ہے بَلُ جَاءَ هُمُ بِالْحَقّ بَلَدُوه لايابِ ان كياس قُ وَأَكْفَرُهُمُ لِلْحَقّ تخبر هُوُنَ اورانِ كَا كَثَرَ حَقَّ كُونا لِينْ دَكَرِيتَ بِينِ وَلَواتَّبَعَ الْبَحَقُّ اورا كَرْحَق پیروی کرے اُھوآ ءَ هُمُ ان کی خواہشات کی کے فسسدت السموث وَ الْلاَدُ صُ البِيدَ بَكُرُ جِاتِينَ آسان اورز مِين وَ مَنْ فِيهِنَّ اورجو مُخْلُوق ان مِين ب بَـلُ أَتَيْنُهُمْ بِلكهم في دياب ان كو بذِ كُوهِمُ ان كاذكراور تفيحت فَهُمُ عَبنُ ذِكْرِهِمُ لِس وه اين نُفيحت سے مُسغوضُونَ اعراضَ كرتے ہيں اَمُ تَسْنَلُهُمُ خَرُجًا كِياآب ان سے سوال كرتے ہيں چندے كا فَخَوَاجُ وَبّكَ پس تیرے رب کا ثواب خیر بہتر ہے و گھو خیر الو زِقین اور وہ سب بہتر رزق وین والا ہے و إنگ لَتَدُعُ و لَهُ مَ اور بِشَك آپ ان كود و و بہتر ردق وین والا ہے و إنگ لَتَدُعُ و لَهُ مَ اور بِشَك آپ ان كود و و دیتے ہیں إلى صوراط مُستقیم سید صداست كی طرف و إنَّ الَّذِینَ اور بِحَثَك وہ لوگ لا یُومِنُونَ بِالْاجِورَ وَ نَیْنِ ایمان لا اُجَان کو مَن بِالْاجِورَ وَ نَیْنِ ایمان لا اُجَان کو مَن بِالْاجِورَ وَ نَیْنِ ایمان لا اُجَان کو مَن بِالْاجِورَ و نَیْنِ ایمان لا اُجَان کو مَن بِالله جور و نَیْن ایمان لا اُجَان کو مَن راست سے البت اعراض کرتے ہیں۔

#### نافرمانوں کی کیفیت :

يهلے الله تعالى في مومنوں اور ان كے اوصاف كا ذكر فرمايا كه وہ اسے رب كى آیات برایمان لاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریکے نہیں تھہراتے نیکی کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں شاید ہماری نیکی قبول نہ ہو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فَلُوبُهُمْ بِلكه دل النجر مول ك في غَمْرَة غفلت من بي مِنْ هذَا مومنول ك اعمال ہے جووہ کرتے ہیں کہرب تعالیٰ کی آیات پرایمان لاتے ہیں وغیرہ جن کا ذکر پہلے مواب\_فالمون اور نافر مانوں كول ان چيزوں سے بالكل عافل بيں وَلَهُم أَعْمَالٌ مِّتُ دُوْن ذَلِكَ اوران ظالمول كَمل بين ان كےعلاوہ -جومومن كرتے بين جن كا ذكراوير بواعظ المول كاعمال ان كعلاوه بين همم لَهَا علمِلُونَ جن كوده كرت ہیں۔شرک کرتے ہیں،اللہ تعالیٰ کی آیات کا اٹکار کرتے ہیں، ٹیکی کے کاموں میں سیقت نہیں کرتے حَتَٰی إِذَآ اَحَدُنَا مُتُوفِيْهِمْ يَهِال تَك كدجب بَم پكڑتے ہِں ان مِن ے آسودہ حال لوگوں کو جو مالداراورا قترار والے ہیں بالْعَذَاب عذاب میں إِذَا هُمُ يَجُ خَرُوْنَ ـ جَنَرَ كَالْفَظَى مَعَنَى بِكَائِ مِا بَكِهِرْ بِكَا آواز كوبلند كرنا مِعنَى ہوگا بيا جا نك

آوازیں نکالتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں ،فریادیں کرتے ہیں کہ واقعی ہم ظالم تھے۔

الله تعالی کی طرف ہے جواب آتا ہے کا تسجد نروا الْیوَمُ آج آوازی شدنگالو،
مت چلاو، آج واویلا کرنے کا کیافا کدہ اَنْکُمْ مُنْا کَا تُنْصَرُونَ ہے جَاکَ ہِمَاری عذاب ہے مدنہیں کے جاوگے۔ ہماری گرفت ہے جہیں کوئی نہیں بچائے گا آج تہماری مدد کرنے کے لیے کوئی تیارنیس ہے قَلْہُ کَانْتُ البِنی تُنْلی عَلَیْکُمْ تحقیق تھیں ہماری آیتی پڑھی جاتی تم پر بہمار ہے ساوت کی جائی تھیں فَکُنْتُمْ عَلَی اَعْقَابِکُمْ اَیْتی پڑھی جاتی تم پر بہمار ہے سامنے تلاوت کی جائی تھیں فَکُنْتُمْ عَلَی اَعْقَابِکُمْ اَیْتی پڑھی جاتی تم پر بہمار ہے سامنے تلاوت کی جائی تھیں فَکُنْتُمْ عَلَی اَعْقَابِکُمُ اَین پڑھی وَنَ کی تم ایر یوں کے بل الے پھرتے ہو قرآن نہیں سنتے واپی آجاتے ہو۔ اسلام کی بری عبادتوں میں سے قرآن کریم کا پڑھنا اور سجھنا ہے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا اور عمل کرنا ہے بہت بڑی تیکیاں ہیں ۔ صرف تلاوت کرو گے توایک حرف کی دس نیکیاں میں گے۔ مثلاً الف ، لام ، میم تین حرف ہیں اس پڑمیں نیکیاں ملیں گی۔ اور جو پڑھنے کا تکم ہے وہی سننے کا تکم ہے۔ اور جو سجھے گااس کا تواب بہت زیادہ ہے۔

فضيلت قِرآن كريم:

صدیث پاک میں آتا ہے جو مخص قر آن کریم کی ایک آیت محض تلاوت کرے گا
اس کوسونفل پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور جوایک آیت کریمہ کو سمجھے گا تو ہزار نفل کے برابر ثواب ملے گا اور جوایک آیت کریمہ کو سمجھے گا تو ہزار نفل کے برابر ثواب ملے گا اور رمضان شریف کے مہینے میں ہر نیکی ستر گنا بڑھ جاتی ہے جور مضان المبارک میں المم پڑھے گا اس کو دوسودس (۲۱۰) نیکیاں ملیں گی اور جو محص رمضان میں نفلی عبادت کرے گا اس کو دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لہذا نو جوانو! مرمضان المبارک کا مہینہ ہے تن آسانی ہے کام نہ لونفس امارہ کے شرھے بچواور کھیل کو دمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے تن آسانی ہے کام نہ لونفس امارہ کے شرھے بچواور کھیل کو دمیں اپنی جوانی ضائع نہ کرو دل جمعی کے ساتھ میں رکعت تراوت کی پڑھو یہ سنت مؤکدہ ہے اور

سنت مؤكدہ سے كريز كرنے والے كے بارے ميں خطرہ ہے كہ كہيں آنخضرت على كى شفاعت ہے محروم نہ ہو جائے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جوشخص کسی کا روز ہ افطار کرائے گا اس کوا تنا ہی تواب ملے گا جتنا روز ہ رکھنے والے کو ملے گا یکسی نے سوال کیا حضرت! چاہے بھور کے ایک دانے پرافطار کرادے، یانی کے ایک گھونٹ پرافطار کرادے -آب ﷺ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ رب تعالی کے خزانے میں کوئی کی ہے۔ فرمایا تمہارے سامنے جب آئیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو تم ایڑیوں کے بل النے پھرتے تھے مانے نہیں تھے، توجہ نہیں کرتے تھ مُستُ کُسویُنَ تکبر کرتے ہوئے ایمان ہے اور حق کی باتوں ہے گریز کرتے تھے ب مسمورا اس کی وجہ سے تصد گوئی کرنے والے حرم کے اندرقصہ گوئیاں کرتے تھے۔عرب کااس وقت بھی اور آج بھی یہی دستور ہے کے عمو مأوہ دن کوسوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ تمہارے بیج جیسے یہاں دن کو کھیلتے ہیں ان کے بیج رات کو کھیلتے ہیں ۔ بیلوگ جب رات کو کعبة اللہ کے آس پاس انتھے ہوتے تو قصہ گوئی كرتے اور عجيب عجيب كهانيال بيان كرتے تھے تھ جُورُونَ ، هَجَوَ يَهُجُورُ هِ جُورَةً ہے ہے چھوڑ دینا۔معنی ہو گا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑ تے تھے ، ایمان کو چھوڑ تے تھے ، حق کو جِهور تے تصال کیے آج تمہارایہ حشرے اَفَلَمْ مَلَدُبَّرُوا الْفَوْلَ کیا پس انہوں نے غورنہیں کیااس بات میں قرآن یاک پرغورنہیں کیااس کو بمجھنے کی کوشش نہیں گی \_

# ہم نے ایمان اور قرآن کی قدر نہیں گی:

اللہ تعالیٰ کی جنتی کتابیں ہیں ان تمام ہے قرآن پاک افضل کتاب ہے۔ اس کے متعلق پہلے پیغیبر آرز و کرتے رہے کہ اے پرور دگار! وہ آخری کتاب ہمیں نصیب فرما۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مفت میں عطافر مائی ہے کیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور جو چیز مفت

میں ال جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم مورو ٹی مسلمان ہیں ہمیں ایمان بھی ورا خت میں ملا مکتاب بھی ورا شت میں ملی کہ ہمارے باپ دادامسلمان ہے۔ ایمان ،قر آن کی قدران سے پوچھوجنہوں نے ان کے لیے تکیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم تو اس چیز کاشکر ادائمیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فر مایا کسی یہودی ،عیسائی ہسکھ، ہندو کے گھر نہیں پیدا فر مایا۔ اگران میں سے کسی کے گھر پیدا فر ماویتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ اب ہمین اللہ تعالیٰ شیخے معنیٰ میں مسلمان بننے کی تو فیق عطافر مائے۔

# عرب میں شرک کی ترویج کرنے والا پہلا مخض:

فرمایا کیاانہوں نے اس بات پرغورنہیں کیا اُمْ جَاءَ هُمُ یا آئی ان کے یاس مَا وہ چیز کے بیات ابساء کھ الاو لین جونہیں آئی ان کے پہلے باب دادوں کے یاس۔ عربوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے پھرا ساعیل علیہ السلام بھیجے گئے پھرآتخضرت ﷺ تک ان کی طرف کوئی پیغیبرنہیں بھیجا گیا۔جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولا دہیں حضرت عیسیٰ علیہالسلام تک کم دبیش جار ہزار پیغمبرتشریف لائے ہیں ۔عرب میںصدیوں تک لوگ سیح العقیدہ رہے ہیں پہلا بد بخت شخص جس نے عرب میں شرک کی ترویج کی وہ عمرو بن کحی بن قبع تھا۔انتہائی گھٹیا اخلاق کا آ دمی تھا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ عمرو بن کی طواف کے دوران کنڈی کے ذریعےلوگوں کے کندھوں سے جا دریں اٹھالیتا تھا اگرنسی کو یا چل جاتا تو کہنا معاف کرناغلطی ہے کنڈی لگ گئی ہے۔اگر کوئی غافل رہنا تو جا درا پنے تھلے میں ڈال لیتا۔ اتنااخلاق کا گرا ہوا آ دمی تھا کہ جاجیوں کوبھی لوٹے ہے بازنہیں آتا تھا۔ بیخص آنخصرت ﷺ کی ولادت باسعادت ہے تقریباً اڑھا کی سوسال پہلے گزرا ہے اور بابوں کے نام پر بتوں کے نام پرتقرب کے لیے جانور چھوڑنے کا سلسلہ بھی اس نے

شروع کیا تھا۔ شہر گوجرانوالہ میں تہہیں بہت ساری گائیں گلیوں میں ، بازاروں میں پھرتی انظراؔ ئیں گا۔ ان کا کوئی ما لک نہیں ہوتا جائل ہم کے لوگوں نے اپنے پیروں کے نام پر چھوڑی ہوتی ہوتی ہیں۔ ایسے جانوروں کو اللہ تعالی نے سائبہ کہا ہے ما جَعَلَ اللّٰهُ مِنُ بِنَحِیْوَ فِی ہُوتی ہوتی ہوتی اللّٰهُ مِنُ بِنَحِیْوَ فِی وَ لَا سَائِبَةِ [سورۃ مائدہ]' اللہ تعالی نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ کوئی سائبہ بنایا ہے۔' ان جانوروں کولوگ چھیڑتے نہیں ہیں ڈرتے ہیں کہ فلاں ہزرگ کی گائے ہے۔ تو ہے مورین کی بد بخت انسان تھاجس نے شرک کی ترویج کی مکہ کرمہ ہیں۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ یا آئی ہے ان کے پاس وہ بات جونیس آئی ان کے پاس وہ بات جونیس آئی ان کے باب دادوں کے پاس اَمْ لَمْ یَعُو فُوا رَسُولَهُمْ یاانہوں نے اپ رسول کوئیس بہچانا فَهُمُ لَمْ مُنْکِرُونَ کَی سِن وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آخضرت فی ولادت باسعادت کے بعد علیا سیال ان لوگوں میں رہ تمام مرد عورتیں ، بچ ، جوان ، بوڑھے ، فلام ، آزاد ، آپ فی کی شرافت کے قائل تھے۔ جب آپ فی کی شرافت کے تھت تو عورتی کہی تھیں کہ بی اس جیسے اخلاق والانو جوان ہم نے نہیں و یکھا ، لونڈیاں فلام اپن جگہ آپ فی کی شرافت کی بی بی اس جیسے اخلاق والانو جوان ہم نے نہیں و یکھا ، لونڈیاں فلام اپن جگہ آپ فی کی شرافت کی بی بی بی نہیں ہیں ہے ۔ مہاں ندر ہے ہوتے تو یکر دھوکا ہوسکتا تھا کہ ہم تو اس کو پہچانے تی نہیں ہیں ہی کون ہے ۔ مہاں ندر ہے ہوتے تو یکر دھوکا ہوسکتا تھا کہ ہم تو اس کو پہچانے تی نہیں ہیں ہیکون ہے ، کسے ہے۔

انگریزامام وخطیب کا قصه:

جیسے بلجیم کا انگریز جس کا جعلی اور فرضی نام کرم شاہ تھا اس کا اصلی نام میں بھول گیا ہوں اس کی بڑی عمرہ ڈاڑھی اور سرخ چہرہ تھا عربی ، فاری ، پشتو کا ماہر تھا۔ جلال آباد افغانستان کی مسجد کا سولہ سال امام خطیب رہاہے۔ یہ انگریز دور کی بات ہے لوگ اس کونہیں جائے تھے وہ بے ایمان انگریز لوگوں کو نمازیں پڑھاتا رہا لوگ اس کو پیرصاحب بیر صاحب کہتے تھے اور اس کے ہاتھ چو سے تھے لیکن وہ جاسوی کے لیے وہاں نکا ہوا تھا۔ تو ایسے آوی نے تو بندہ وحوکا کھاسکا ہے جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہولیکن آنخضرت بھی کوتو وہ بچین سے جانے تھے نبوت ہے بہلے چالیس سال آپ کھی نے ان میں گزارے۔ پھر نبور کے بعد تیرہ سال مکہ مرمہ میں گزارے وہ تو یہ بیل کہ سکتے تھے کہ ہم اس کوئیس بچانے تو فر مایا کیا انہوں نے اپ رسول کو پچھا نائیس ہے کیا بیان کے لیے اجنبی ہیں؟ اُمُ یَقُولُونَ بِدِ جِنَدُ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کوجنون ہے، پاگل ہے۔کافروں نے آنخضرت کھی کے متعلق یہ ہوشہ بھی چھوڑا کہ معاذ اللہ تعالی کہ بیہ پاگل ہے۔کافروں نے آنخضرت

#### ضاد کے قبول اسلام کا واقعہ:

تعالیٰ آپ کومیرے ہاتھ پرشفا دیدے۔'' آپ ﷺ مسکرائے کہ لوگوں نے کتنی دور تک یرو پیگنڈہ کیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں معاذ اللہ تعالیٰ اور بیہ بیچارہ ان کے برو پیگنڈے ے متاثر ہو کر کتنی دورے مجھے دم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ﷺ نے فر مایا میں اللہ تعالی كے فضل وكرم سے مجنون نہيں ہوں ۔اس نے كہا لوگ كہتے ہيں ۔آب على نے فر مايا لوگوں کی زبانیں ان کےمنہ میں ہیں وہ جانیں اور ان کا کام جانے ۔ضاویے کہا آپ کہتے کیا ين؟ آب الله في يبلي خطبه يرهاجوآب حضرات جمع من سنة بين السخد مل للله نَـحُمَدُهُ وَ نَسُتَعِيْنُهُ وَ نَسُتَغُفِرُهُ كُرَّابٍ ﷺ فيره والسماء والطارق يرُّهُ ﴿ سنائی ۔ چونکہ عربی تھا قرآن یاک کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہا تھا ، جیسے جیسے آپ ﷺ پڑھتے گئے اس کی آنکھوں ہے آنسوجاری ہوتے گئے۔ جب آپ بھے نے سور ہ مکمل پڑھ لی تو وه کہنے نگا کہ میں خود شاعر ہوں خطیب اور مقرر بھی ہوں کیکن پیہ کلام انسانوں کانہیں ہے بیاللہ تعالٰی کا کلام ہے۔ میں آ یے ﷺ کوشکار کرنے کے لیے آیا تھا خود شکار ہو گیا ہوں۔ کلمه پڑھ کرواپس گیااورﷺ، ہو گیا۔

توفر مایا کیا ہے ہے ہیں کہ اس کوجنون ہے۔ نہیں بل جَآءَ هُمُ بِالْحَقِ بلکہ وہ الیا ہے۔ ہیں بل جَآءَ هُمُ بِالْحَقِ بلکہ وہ الیا ہے۔ ہیاں کے پاس حق و اکتور ہُمُ لِلْحَقِ کُو هُونَ اور ان کے اکثر حق کو پیند نہیں کرتے۔ حق بات ہے گریز کرتے ہیں و لَو البَّعَ الْحَقُ اَهُو آءَ هُمُ اورا گرف پیروی کرے ان کی خواہشات کی کہ حق ان کی مرضی کے مطابق ہوجائے لَفَ سَدَتِ السَّمُونُ وَ اللّارُ صُ البَّتِ بِكُرْجا كَی اَن کی مرضی کے مطابق ہوجائے لَفَ سَدَتِ السَّمُونُ وَ اللّارُ صُ البَّتِ بِكُرْجا كَی آسان اور زمین نے مطاب ہوجائیں ہوجائے من فینے ہوتی اور جو گلوق آسان زمین میں ہے سب ختم ہوجائے مطلب ہیہ کہ دق کی برکت سے زمین آسان کا انظام قائم ہے اگر حق نہ ہوتو اللہ تعالی کو اس نظام کا باقی رکھنا منظور نہیں ہے بیجت کی بدولت

۔ اُ قائم ہے۔ اگر حق ان کی مرضی کے تحت ہو جائے تو پھر آ سان زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گااوران میں جومخلوق ہے وہ بھی باتی نہیں رہے گی ہَلُ اَتَیُسُهُمُ ہِذِ مُحرهِمُ بلکہ ہم نے دیا ہے ان کوان کا ذکر اُٹھیجت دی ہے بیقر آن باک فَهُم عَنْ ذِکْرِهِمُ مُعُوضُونَ یس وہ اپنی نصیحت کی کتاب ہے اعراض کرتے ہیں۔قرآن پاک کا نام قرآن بھی ہے ، فرقان بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ چودھویں یارے میں آتا ہے اِنّا نَحْنُ نَوَّ لُنَا اللّهِ كُورَ وَإِنَّ لَهُ لَحْفِظُونَ [جَر: ٩] "بِشك بم في اتاراب ذكر كوليعن قرآن كواور بم بى اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ۔نو جوانو!عزیز وابیعہد کروکہ ہم نے رمضان المبارک میں روزانہ کم از کم ایک یارہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ سکھنے کے لیے بھی وقت نکالو۔اور چیزوں کے لیے تہمارے پاس بڑا وقت ہے مثلاً کھیلوں کے لیے۔اگرتم دس پندر دمنٹ بھی دے دوتو تر جمہ کلاس شروع ہوجائے گی پہلے بچھ بزرگ پڑھتے رہتے ہیں ان کا قرآن ختم ہو گیا ہے۔نو جوانو! قبر حشر کی فکر کرو۔قرآن یاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کو بیجھنے کی کوشش کرو۔ اَمُ مَنسنَه لُلُهُ مُ خَسرٌ جَا، حوج کامعنی وظیفہ، نذرانہ، چندہ۔ یا آب ان سے وظیفہ ما لگتے ہیں ، چندہ ما لگتے ہیں کہ بیآب کے قریب نہیں آتے آپ ک ا بات میں مانے فَخُواجُ رَبِّکَ خَیْرٌ پی آب کرب کی طرف سے جودظیفہ ہے ،نذرانہ ہے، تواب ہے، جواجر ملے گاوہ بہتر ہے۔ آپ ان سے پچھ بھی نہیں مائلتے وَّ هُوَ خَيْسُ المرَّزِقِيْنَ اوروه اللهُ تعالى تمام رزق دينے والوں سے بہتر رزق دينے والا ہے۔ باق توسب مجازی رزاق ہیں کہ بھی کر سکتے ہیں کہ رزق کما کردے دیں دانہ توایک بھی پیدائبیں كريجة بيداكرنے والا صرف الله تعالی ہے وَإِمَّكَ لَمَا لُهُ مُ اور بِي شُك آپ ان كودعوت دية بين إللي صِوراطٍ مُسْتَقِيم سيد صداسة كاطرف جورب تعالى كى

طرف جاتا ہے۔ان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کوقیول کریں وَإِنَّ الَّہِ اِنْ الْہِ اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال



### وكؤرج ننائم وكشفنا مايرم

مِنْ ضُرِّرٌ لَكَجُوْا فِي طُغْيَانِهِ مُرَيِّعُ مَهُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُ نَهُمْ لِيَ بِالْعِنَ إِبِ فَهَا السَّتَكَانُو الرَّبِهِ مُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ هُ حَتَّى إِذَا فَتَيْنَاعَكَيْهِمْ يَابَاذَاعَنَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيْدِمُبُلِمُونَ ﴿ ثُبَّ وَهُوَالَانِيَ آنْتَأَلَكُمُ التَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ وَالْآفِدَةَ قَلِيْلًا عَاتَثُكُرُونَ ®وَهُوالَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْيَرِيَّخُتُمُونَ ۗ وَهُوَالَّذِي يُحْمِى وَيُمِينُتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّبِيلِ وَالنَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهَارِ ال ٱفَكَا تَعْقِلُونَ® بِلْ قَالُوْ امِثْلُ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ® قَالُوۤا عَ اذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظَامًا عَإِنَّا لَكِبُعُونُونَ ﴿ لَقُلُ وُعِنْ نَأْخُنُ وَابِأَوْنَاهِٰذَامِنَ قَبُلُ إِنَ هِٰذَا إِلَىٰ هِٰذَا إِلَّا ٱسْاطِيْرُالْاَوَّلِينَ®قُلُ لِمَنِ الْرَصُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تِعَلَيُونَ هَسَيَقُولُونَ لِلْهِ قُلْ أَفَلَا تُذَكِّرُونَ ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوْتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿ سَيَقُوْلُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿

وَلْوُ رَحِسَمُنهُ مُ اوراً گرہم ان پررتم کریں و کشفنا اورہم دور کرویں ما وہ چیز بِهِمُ جوان کو ہے مِن صُوِ تکلیف لَن لَجُوا البتہ وہ اصرار کریں فی اطُغیّا نِهِمُ اور کُریں مِن صُو تَکلیف لَن لَجُوا البتہ وہ اصرار کریں فی اطُغیّا نِهِمُ اور طُغیّا نِهِمُ این سرکرواں پھریں کے وَلَقَدُ اَحَدُ نهُمُ اور البتی سرکھی ہم نے پکڑاان کو بِالْعَدَابِ عداب میں فَ مَا اسْتَکَانُوا ہیں وہ نہ البتہ تحقیق ہم نے پکڑاان کو بِالْعَدَابِ عداب میں فَ مَا اسْتَکَانُوا ہیں وہ نہ

دب لِوَبِهِمُ اليِّرب كمامن وَمَا يَتَضَوَّعُونَ اورنه وهَكُرُكُرُ الِّهِ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا يَهِال تَك كَه جنب بَمْ فِي صُول ويا عَلَيْهِم بَابًا ان يروروازه ذَا عَذَابِ شَدِيْدٍ سَحْت عَرَابِ وَالا إِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُونَ اجِا كَ وهاس مِن تا اميد موكَّ وَهُوَ الَّذِي آورالله تعالى كي ذات وه ب أنْشَالَكُمُ السَّمُعَ جس نِ بنائِ تَهماد بِ لِي كان وَ الْآبُصَادَ اورآ تَكْصِل وَ الْآفُئِدَةَ اوردل قَلِيُلاّ مَّا تَشُكُرُونَ بَهِت تَقُورُ البِ جَوْتُم شكراداكرتے ہو وَ هُوَ الَّذِي اوروہ و بي ذات ب ذَرَاكُم فِسى الأرْض جس ني پهيلاياتهين زين ين واليسيه تُحْشَرُونَ اوراى كى طرف تم التصے كيے جاؤكے وَهُوَ الَّذِي اوروه وي ذات ب يُنحَى جوزنده كرتى ب وَيُسمِينُ اور مارتى ب وَلَدهُ الحَتِلاَف الَّيُل وَالنَّهَادِ اوراى كَ عَم سے بلتی برات اوردن اَفلا تَعْقِلُون كيا يستم مجعة بَنِينَ بَلُ قَالُوا بِلَكَهُ كِهَا انهول فِي مِثُلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُوْنَ جِيسَ بِهِلُول فِي كَهَا مُعَا قَالُوْ آ انہوں نے کہاء اِذَا مِتْنَا كياجب بم مرجائيں كے وَكُنَّا تُوَابًا اور ہم ہو جَانِين كَمْ يُ وَعِنظَامًا اور مِرْيان ءَ إِنَّا لَهَ مَعُونُونَ كِيابِ ثَكَ بَم دوباره المُعاتَ جائين كَ لَفَدُ وُعِدُنَا مَحْنُ البِيتِ تَحْقَيق وعده كيا كيابهار يساته وَالْمِنْ وَأَنَّا اور بمار عباب واواكم ماته هلذا ال كا مِنْ قَبْلُ السع يملِّ إِنْ هَلْدَآ نَهِين إِن اللهِ أَسَاطِيْهُ الْأَوَّلِيْنَ مَر يَهِ لِوَّون كَي كَهَانيان قُلُ آبِ فرمادي لِسَمَنِ الْلَادُ صُ كس كے ليے ہے زمين وَ مَسنُ فِيهَا اور جو كلوق اس

كافرول كى كيفيت:

اللہ تارک وتعالی نے ان اوگوں کا ذکر فر مایا ہے جوآ خرت پر ایمان نہیں رکھتے اور

سید صدرات ہے اعراض کرتے ہیں۔ ان اوگوں کی کیفیت بیہ کہ وَ لَـوُ دَحِمْنَهُمُ

اورا گرجم ان اوگوں پر اپنی رحمت نازل کریں ، مال دیں ، اولا دویں ، عزت دیں ۔ جو بھی

ونیا کی ضرورت کی چیزیں ہیں و کی شف ف ما بیھم مِن صُور اور دور کردیں جوان کو تکلیف ہے۔ وہ بی ہا کی خرورہ کی چیزیں ہیں و کی شف ف ما بیھم مِن صُور اور دورکردیں جوان کو تکلیف ہے۔ وہ بی ہا کی ہے میں ہے کھو کر نے کے باوجود بھی اُلے بھو البتہ وہ اصرار کریں گے ، مالی ہے ، بدنی ہے سیسب بیکھو کرنے کے باوجود بھی اُلے بھو وہ البتہ وہ اصرار کریں گے۔ اگر خور کرو تو ہمارا بی حال ہے۔ و نیاوی لحاظ ہے لوگوں نے کافی ترقی کی ہے مکانات دیکھو، آلدنی دیکھو، تخواہیں دیکھولیکن رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بہت مکانات دیکھو، آلدنی دیکھو ، تخواہیں دیکھولیکن رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں بہت کے جی ۔ آئے ہے بیاس ال پہلے کے لوگوں کے عقائد میں پختگی ہوتی تھی سادگ اور اخلاص ہوتا تھا آج صرف مفاد کا تعلق ہور شد دار بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو مفاد کے ساتھ یحض رشتہ دار بھی کر مدے اس سے اور اخلاص ہوتا تھا آج صرف مفاد کا تعلق ہیں کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یحض رشتہ دار بھی کہ میر اعزیز ہے ، کم دور ہا اس سے کے ساتھ یحض رشتہ دار بھی کر مدے اس سے کے ساتھ یحض رشتہ دار بھی کر مدے اس سے کے ساتھ یکس رشتہ دار بھی کی دیرے کو ملتے ہیں تو مفاد

ہمدردی کرنی جا ہے اس کو ملنے کا اللہ تعالی نے بچھے تھم دیا ہے ایسے بہت کم ہیں۔ تو فر مایا وہ سرکتی میں سرگتی میں ان کو پکڑا عذا ب میں ان کو سرادی ف ما است تک انوا کر بِیهم ہیں نہ دے اور جھے اپنے رب سے سامنے وَمَا یَتَصَوّعُونَ اور نہ وہ گر گڑا ہے ، عاجزی اور زاری نہ کی۔

مشركول كے ليے آپ على بدعا فرمائى:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے کے والوں کے سامنے حق پیش کیا اور انہوں نے قبول کرنے کے بجائے تخی کے ساتھ رو کر دیا تو آپ ﷺ نے بد دعا فرما کی اے پر دردگار!ان پرایسے سال مسلط فرما جیسے پوسف علیہ السلام کے زمانے میں قط سالی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایسائی ہوا کے والوں برقط سالی مسلط ہوئی اردگر د کے علاقوں میں قط سالی ہوئی فصلیں پیدانہ ہوئیں دانے ناپید ہو گئے ، بارش کا ایک قطرہ تک نہ برسا، جِها رُيال جَهل كَنيل - حَدوال مجور بوكة حَتْى اَكَلُوْ الْعِظَامَ وَالْجُلُوْدَ وَ الْمُسَيِّعَةَ " يَهِال تَك كَهانهول نِي مِنْمِيال اور چمڑے اور مردار كھائے۔" بُذيال پيس پيس کر کھاتے تھے، چیزے یانی میں بھگو کرر کھتے بھران کو کھاتے ،مر دار جانور کھاتے رہے۔ یہ تینوں لفظ بخاری شریف میں موجود ہیں ۔ابو مفیان اس وقت ﷺ نہیں ہوئے تھے ۔لوگوں كاليك وفد لے كرآب ﷺ كے ياس مدينة طيبہ آيا۔ كہنے لگا اے محمد (ﷺ) آپ كي قوم بھوک سے مررہی ہے میآ ہے کی بدوعا کا نتیجہ ہے لوگ بھوک سے مررہے ہیں اللہ تعالیٰ ے دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات بدل دے۔آنخضرت ﷺ نے فر مایا جیاجان! ہر شے رب تعالیٰ کے قبضے میں ہے رب تعالیٰ کی تو حید کوشلیم کراو مجھے پیغیبر مان لواللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لے آؤ پھردیکھورب تعالیٰ کی رحمتیں کیسے تمہارے اور پیچھا در ہوتی ہیں۔ کہنے لگاس بات کوچھوڑ دیں اس چیز کا نام نہ لیس ویسے ہمارے لیے دعا کریں۔ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ ایسے تو میں نے دعا نہیں کرنی کہم رب تعالی کے نافر مان ہوا ورای پرڈ ٹے ہوئے ہو۔ اس کا ذکر ہے کہ البتہ تحقیق پکڑا ہم نے کے والوں کوعذاب میں پس وہ نہیں جھے اپنے رب کے سامنے نہ انہوں نے عاجزی کی ختی اِذَا فَتَحْنَا عَلَیْهِمُ یہاں تک کہ کھولا ہم نے ان پر بَاہادروازہ ذَا عَدَابِ مشَدِیدِ سخت عذاب والا إِذَا هُمْ فِیْسِهِ مُبُلِسُونَ اَ اِلَا اِذَا هُمْ فِیْسِهِ مُبُلِسُونَ اَ اِلَا اِذَا هُمْ فِیْسِهِ مُبُلِسُونَ اَ اِلَا اِذَا هُمْ فِیْسِهِ مُبُلِسُونَ اَ اِلَا اِلَا اِذَا هُمْ فِیْسِهِ مُبُلِسُونَ اَ اِلْ اِلْمَا مِدِ ہوگئے۔

#### واقعه بدرگی جھلک:

یہ واقعہ بدر کے متعلق ہے کہ کا فروں کی تعداد ایک ہزارتھی ۔ تلواریں ، نیزے ، تیر كمان ہرطرح كااسلحان كے ياس تھا اسريلي آواز والى عورتيں گانے كے ليے ساتھ لائے تھے،اونٹوں پرشراب کی ہوتلمیں لدی ہوئی تھیں کہ مسلمانوں کا صفایا کر کے شراب کباب کی محفلیں منعقد کریں ہے گانے والیاں گائیں گی اردگرد کے قیائل کی بھی دعوت کریں ہے۔ بِمُنْكُرْ بِ ذِالِتِي بِونِ الجِمِلِيِّ كُودِيِّ بُوئِ مَكْ مَرْمه سے جِلِّي أَعْسِلُ الْمُهُلُ الْمُ تُعْرِب لگاتے ہوئے جبل زندہ باد۔مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تمین سوتیرہ ،آٹھ تلواریں ، چھ زریں تھی ۔انسان تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ آٹھ تھ تکواریں ہزار تکواروں پر غالب آئیں گی۔ الله تعالى في فرمايا وَلَقَدُ نُسصَوْكُمُ اللَّهُ بِبَدُدِ وَّا نُسُّمُ أَذِلَّةٌ [آل عمران:١٣٣]" اور البتة تحقیق الله تعالی نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام براورتم انتہائی کمز وراور بےسروسامانی کی حالت میں تھے۔'' اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتور جماعت پر فتح عطا فر مائی۔ستر ایسے کافر مارے گئے جو کفر کی جڑ اور بنیا دیتھ اورستر گرفتار ہوئے اور باقی سب بھاگ گئے اور ان بھا گئے والوں میں وہ بھی تھے جو کئی دنوں تک گھر ہے باہرنہیں نکلے کہ کیا منہ دکھا تیں گے۔ کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کی بیامید بالکل ختم ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اس کا ذ کر ہے کہ جب ہم نے کھولا ان پرسخت عذاب کا درواز ہ تو اس وقت وہ ٹاامید ہو گئے۔ ناشکری کرتے ہورب تعالیٰ کی نعمتوں کودیکھو وَ هُو َ الَّـٰذِی اوراللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے أَنْشَالَكُمُ السَّمْعَ وَالْآبُصَارَ وَالْآفُنِدَةَ جِس فِينائِتِهارے لِيكان ، آتكسي اور دل ۔ کان کی قدر بہرے سے پوچھو، آئکھ کی قدراندھے سے پوچھو کہ بہرا ہات کرنے والے کی بات سنہیں سکتا اور اندھا بھی اس دیوار سے تکرا تا ہے بھی اس دیوار ہے تکرا تا ہے۔دل کی قدریا گل ہے یوچھوشکل بڑی عمدہ لیکن بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ۔صرف دل کے علاج پر لاکھول رویے خرج آتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے بیساری نعتیں مفت میں عطافر مائی مِن فَسَلِيلاً مُسَا تَشُكُووُنَ بهت تقورُ البِ جوتم شكراداكرتے ہو۔ جا ہے تو بہ تھا كہان اعضاء کے اور قوئ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کودل میں جگہ دیتے۔ کانوں سے خدا رسول كاكلام سنتے ، آتكھوں سے اللہ تعالیٰ كی قدرت كی نشانیاں ديكھتے مگرتم نے ان چيزوں كوغلطاستعال كيا وَهُوَ الَّـذِي ذَرَاكُمُ فِي الْآرُض اوروه وبي وَات بِ حِس تِ بھیلایا تہمیں زمین میں وَ إِلَیْدِ تُدخِشُ وُونَ اوراس کی طرف تم استھے کیے جاؤگے۔اللہ تعالی نے اپنی کمال حکمت سے انسانی آبادی کو دنیا کے مختلف خطوں میں بکھیر دیا ہے کوئی میدانی علاقے میں کوئی پہاڑی علاقے میں کوئی شنڈے اور کوئی گرم علاقے میں کوئی خشک اورکوئی ترعلائے میں پورےاطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہرایک اینے مقام یرخوش ہےاورا ہے اپنے علاقے ہے محبت رکھتے ہیں۔

چند بنیادی سوال برآدی سے ہو گئے:

صدیث پاک میں آتا ہے کہ چند بنیادی سوال اللہ تعالی ہرایک ہے کریں گے۔

- 🗗 ....زندگی کہال گزاری؟
- 👁 ..... جوانی کہاں خرچ کی؟
- 👁 .....میں نے تخصے مال دیا تھاوہ کہاں خرج کیا ہے؟

فرمايا وَهُو الَّذِي يُحَى وَيُمِينُتُ وه الله تعالَى بى زنده كرتاب ادروبى مارتاب وَلَهُ الحُتِلاَ فَ الَّيْلِ وَالسُّهَادِ الى كَنْهَم من بلتي مدات اوردن -الله تعالى كَتْهم س رات دن مختلف ہوتے ہیں رات تاریک ہےدن روشن ہے۔ بھی رات بڑھ جاتی ہے بھی دن بردھ جاتا ہے۔ آج ہے ایک مہینہ پہلے دن تقریباً ایک گھنٹدرات سے چھوٹا تھااب ایک گھنٹہ بڑھ گیا ہے۔ جوں جوں گرمی آئے گی دن بڑھتا جائے گا اور رات تھٹتی جائے گی۔ بیہ سب رب تعالی کے تھم کیساتھ ہے اَفَلا تَسْغِقِلُونَ کیا ہی تم سجھتے نہیں رب تعالیٰ کی قدرت كورب تعالى كى توحيدكو بَلْ قَالُوا بكدان لوكول في وبى بات كبى مِشْلَ مَا قَالَ الْأَوَّ لُونَ جِيبِ بِبِلُونِ نِي كُبِي تَقِي \_ يبلِيلُولُونِ نِي كَياكِها تَعا؟ فَالْوُرْ انْهُونِ فِي كَهاءَ إِذَا مِتْنَا وَتُكُنَّا تُوَايًا كياجب بَمُ مرجا كيل كادر بوجا كيل كي من وعظامًا اور بثريال بو جائیں گے ءَ إِنَّا لَمَعَهُ مُونُونَ كيا ہم دوہارہ اٹھائے جائیں گے۔ان لوگول كاعقيدہ تھا کہ جومر گیا بڈیاں پوسیدہ ہو تنگیں خاک ہو گیاوہ دویارہ نبیں اٹھایا جائے گا۔وہ قیامت کے منكر تصاى ليے گنا ہوں برجرى اور دلير تصاور جس آ دى كويقين ہوكہ قيامت حق ہاور میں نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور یائی یائی کا حساب ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر کام کرے گااور جس کوقبریا ونہیں آخرت کی فکرنہیں اور برائیوں ہے اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے اں کوسی چیز کی فکرنہیں ہے۔

### دل کیے سیاہ ہوتا ہے:

اوریادر کھوصدیٹ پاک میں آتا ہے اِذَا اَذْنَبَ الْعَبُدُ دَنَیّا تُکتَبُ عَلَی قَلْبِهِ

الکُتَةُ سَوُ دَآءَ ''جب آدی گناہ کرتا ہے اس کے دل پرسیاہ دھباپڑ جاتا ہے جب دوسرا گناہ

کرتا ہے دوسرا دھباپڑ جاتا ہے ، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھباپڑ جاتا ہے ۔' ایک پاؤ کے
قریب تو دل کا کھڑا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پرایک غلاف پڑھ جاتا ہے کلاً بَسِلُ

ڈ ان عَلی قُلُو بِهِمُ [سورة مطفقین ]''خبردار بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہوگئے ہیں ۔''

ڈ ان عَلی قُلُو بِهِمُ اسورة مطفقین ]''خبردار بلکہ ان کے دل زنگ آلود ہوگئے ہیں ۔''

جب دل پر غلاف پڑھ جاتا ہے تو پھر نیک کی رغبت ختم ہو جاتی ہے ۔ اس کی چھوٹی ک

علامت یا در کھو کہ جب بند ہے کو نیکی کا شوق اور رغبت نہ ہواور برائی کو برائی نہ سمجھے تو سمجھ لو سمجھ کو سمجھ کے دل پر گنا ہوں کا غلاف پڑھ گیا ہے ۔ ایک حالت میں آدئی کو تو بہ کر کے نہ مرااس کی آخرت بر باد ہوگئی۔ بخلاف اس کے وہ

آدی کہ جس کے دل پر غلاف نہیں چڑھا وہ گناہ کرے گاتو دل اس کو آگاہ کرے گاکہ سے کا کہ ہو گھی گیاتو تو ہر کرے گا۔

توفر مایا انہوں نے وہی بات کی جو پہلوں نے کئی تھی کہ جب ہم مرجا کیں گے اور مٹی ہوجا کیں گے اور مٹی اس ہوجا کیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے اور مٹی اس کے اُنقذ وُ عِدُنَا نَحُنُ وَ اَبْاَوْنَا هٰذَا البتہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہمار سساتھ اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ اس کا کہتم دوبارہ کھڑے کے جاؤگے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے لیکن وہ ایھی تک قبرول میں ہیں لبندا کوئی قیامت نہیں ہے اِنُ هٰذَا اللّٰ اَسَاطِیْرُ الْاَوَٰلِیْنَ نہیں ہے یہا تیں مگر پہلوں کی قیامت آئی تو مہانیاں ساتے رہتے ہو ابھی تک قیامت آئی تو نہیں نہوں کی کہانیاں ساتے رہتے ہو ابھی تک قیامت آئی تو نہیں نہوں کی میں ہیں اُلدُن شُور وَ مَنُ فِینُهَا کس نہیں نہاراباپ زندہ ہوانددادا قُلُ آپ کہدیں آلے مَنِ الْاَدُن وَ مَنُ فِینُهَا کس نہیں نہ ہماراباپ زندہ ہوانددادا قُلُ آپ کہدیں آلے من الْاَدُن وَ مَنُ فِینُهَا کس

کے لیے ہے زمین، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور جواس میں گلوق ہے اس کو کس نے پیدا کیا ہے اور کس کے تصرف میں ہے اِن سُکنٹ مُ تعَلَمُونَ اگر ہوتم جانے تو بتاؤ جس زمین پر چلتے پھرتے ہوجس پر تمہارے مکانات ہیں تمہاری بود وہاش، باغات اور کا رضائے ہیں یہ کس نے بنائی ہے اور اس میں جو گلوق ہے وہ کس نے پیدا فر مائی ہے؟ سَیَقُو ُلُونَ لِلْهِ بَا کید یہ شرک کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس نے پیدا فر مائی ہے اور اس میں جو گلوق ہے وہ کس نے پیدا فر مائی ہے اور اس میں جو گلوق ہے وہ کسی تاکید یہ شرک کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس نے پیدا فر مائی ہے اور اس میں جو گلوق ہو ہو گئو تھا ۔ پھر ان سے پوچھو اَفَ کَلا تَدَدُ کُورُونَ کیا ہیں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ۔ بیسب پچھ مان کر بھی رب تعالیٰ کو وحدہ لاشر یک لے تسلیم نہیں کرتے اس کے احکامات کو نہیں مانے ۔

وومراسوال قُلُ آپان ہے کہدیں مَنُ رَّبُ السَّموتِ السَّبع کون رب ہمات آسانوں کا، یکس نے بنائے ہیں، ان کوسنجائے والاکون ہے؟ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اور مالک عرش عظیم کارب اور مالک کون ہے کس نے بنایا ہے کس کے تصرف اور ملک میں ہیں؟ سَیَقُولُ اُو نَ لِلْهِ بَناکیدیہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہوئی آپ کہدویں اَفلا تُشَقُولُ نَ کیا ہی تھرب تھے مان کربھی۔ مشرک رب تعالیٰ کے وجود کے مشرفین سے رب تعالیٰ کے ساتھ اور ون کو تھی کرتے ہے جیے سکھ کہتے ہیں جورب کرے لا وھور، نا تک بابا تھور۔ رب کو مان کر بھر بابانا تک کی ٹا تگ ساتھ جوڑتے ہیں۔ بہم شرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کو ساتھ تھی کرتے ہیں۔ بہم شرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کو ساتھ تھی کرتے ہیں۔ بہم شرکوں کا طریقہ تھا رب تعالیٰ کو مان کر اور وں کو ساتھ تھی کرتے ہیں۔ بہن بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بچھنے اور اس سے نیخے کی تو نیق عطا فر مائے۔

قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَى ءِ وَهُو يَجِيْرُ وَلاَيُجَارُ عَلَيْ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّى ثُنْحَرُونَ ﴿ بِلْ اَتَكِيْنَاهُمْ بِإِلْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لِكُلْنِ بُوْنَ®مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ قَلْدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَّهِ إِذَّالَّذَهَبَ كُلُّ اللَّهِ لِمَاحَلُو ﴾ لَعَكَلَ بَعْضُهُ مُرِعَلَى بَعْضِ سُبُطْنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۗ عُ عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالتَّهَادَةِ فَتَعٰلَىٰ عَتَايُشُرِكُونَ ۚ قُلْ رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوْعَلُونَ ﴿ رَبِّ فَكُلَّ بَعُكُلُنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ﴿ وَالْطَّلِيدِينَ وَإِنَّاعَكِيْ اَنْ تُرِيكَ مَانَعِكُهُمُ لِقُلْدِرُونَ ۖ الدِّفَعُرِبِالَّذِي هِي ٱحْسَنُ السَّيِّنَاكَةُ مُخُنُ اَعْلَمُ بِيمَا يَصِفُونَ ۗ وَقُلُ لَّتِ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّيْطِينُ ﴿ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ٥٠ حَتَّى إِذَا جَآءُ أَحُلُهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَ إِنَّى اغمل صَالِعًا فِيهَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالِمُهُمَا وُمِنْ ٷڒٳٙؠۣۿ؞۫ٮڔٛڹڂٷٳڶؽۅٛڡؚڔؽڹۼؿؙۏڬ<sup>ڡ</sup>

قُلُ آپ کہ دیں مَنُ بِیدِه کون ہِ جس کے ہاتھ میں ہے مَلَکُونُ کُون ہے جس کے ہاتھ میں ہے مَلَکُونُ کُون ہے جس کے ہاتھ میں ہے مَلَکُونُ کُلِ شَیْء جرچیز کا اختیار وَ هُ وَ یُجِیُرُ اورونی پناه دیتا ہے وَ لا یُحَارُ عَلَیْهِ اور نہیں پناه دی جا سکتی اس کے مقابلے میں اِنْ کُنتُ مُ تَعْلَمُونَ اگر ہوتم جائے سَیَ قُولُونَ لِلّٰهِ بَنا کیدوہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بی کے لیے ہے قُلُ آ ہے کہ دی فَا اَ ہے کہ ہوں وہ کہ دی فَا اَ ہے کہ فَا اَ ہے کہ دی فَا اَ ہے کہ دی کہ دیا ہے کہ دو کہ دی کہ د

بلكه بم في ديا بان كوفق وَإِنَّهُمُ لَكُلْدِبُونَ اور بيتك وه جمول بين مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنُ وَّلَدٍ تَهِيسِ بِمَالَى اللَّهُ تَعَالَى فِي كُونَى اولاد وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنُ إِلَهِ اور بيس باس كساته كوئى أورالله ادر معبود إذًا لَّذَهَبَ الرَّتُو البعد لي جاتا كُلُّ إلله براله بمَا خَلَقَ جَوْكُلُولَ اللَّهِ بِيداكَى وَلَعَلَلا بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُض اور البيته چرُ هائی كرديتاان كالبعض بعض پر مُسبُحضَ اللَّهِ اللَّدتعاليِّ كَ ذات ياك ہے عَمَّا ان چيزول سے يَصِفُونَ جووه بيان كرتے بي علم الْعَيْب جانے والا بغيب كى چيزوں كو وَالشَّهَادَةِ اور حاضركو فَتَعللي ليس بلند عِنسَا یُشُو کُوُنَ ان چیزول سے جن کواس کے ساتھ شریک بناتے ہیں قُلُ آپ کہہ دين رَّبِّ الصِيرِ عدبِ إمَّا تُويَنِي الرَّآبِ وكَهَا كَيْنِ مِحْكُو مَا يُوْعَدُونَ وہ چیز جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان کے ساتھ رنب اے میرے رب فلا تَجُعَلْنِيُ يُس نَهُ رَمَا مِحْصِ فِي الْقَوْمِ الْظُّلِمِينَ ظَالَمَ قُومٍ مِن وَإِنَّا اور يُرْك م عَلْى أَنُ اس بات بر فَريك كردكها تين بم آب كو مَا وه نُعِدُ هُمُ جس كى بهم ان كودهمكى دية بي لَقادِرُونَ البتهم قادر بين إدُفَعُ بِالَّتِي آبِ وفاعَ كرين البيطريق كساته هبئ أخسن جواجها بوالسيفة براكى كونخن أَعُلَمُ بَمْ خُوبِ جَائِتَ بِينِ بِهِمَا يَصِفُونَ الرَيْزِكُوجُوه بيان كرت بين وَقُلُ رَّبِ اورا ٓ پ كهدي اے ميرے رب أغسو ذُبك ميں پناه ليتا ہول مِسنُ هَمَوْتِ الشَّيْطِينِ شَيطانُول كوساوس ع وَاعُودُبكَ اور مِن بِناه لِينا

موں آپ کی رَبِ اے میرے رب اَن یُنْ حُضُونُ اِسے کہ وہ میرے پاس ماضر ہوں حَتْی اِذَا جَآءَ یہاں تک کہ جب آئی ہے اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ان میں ہے کی ایک کے پاس موت قال کہتا ہے رَبِّ ازْجِعُونِ اے میرے رب میں ہے کی ایک کے پاس موت قال کہتا ہے رَبِّ ازْجِعُونِ اے میرے رب مجھ دنیا کی طرف لوناوے لَعَدِنی آغیملُ صَالِحًا تا کہ میں عمل کروں ایکھ فِیما تَو کُثُ اس کے مقابلے میں جو میں چھوڑ آیا ہوں کلا ہر گزنہیں ہوگا اِنَّها کَلِمَهُ بُنُ کُثُ اس کے مقابلے میں جو میں چھوڑ آیا ہوں کلا ہر گزنہیں ہوگا اِنَّها کَلِمَهُ بُنُ کُثُ اس کے مقابلے میں جو میں چھوڑ آیا ہوں کلا ہر گزنہیں ہوگا اِنَّها کَلِمَهُ بُنُ کُثُ اس دن تک جس دن ان کو اَنْ اِنْ مِنْ وَدَ آئِهِمُ اللّٰ اِللّٰ مِنْ مُنْ اَن اَن دن تک جس دن ان کو اللّٰ اللّٰ مَنْ مُنْ مُنْ اس دن تک جس دن ان کو اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ مُنْ مَنْ اس دن تک جس دن ان کو اللّٰ ال

# ساری بنیاوی چیزی مشرک تسلیم کرتے ہیں:

مشرکین مکہ کے بارے میں بات چلی آرہی ہے کہ فُلُ لِسَمَنِ الْاَرُضُ وَ مَنُ فِيُهَا آرہی ہے کہ فُلُ لِسَمَنِ الْاَرُضُ وَ مَنُ فِيُهَا آرہی ہے کہ فُلُ لِسَمَنِ الرَّمْ جانے ہوتو فیہ آرہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسر اسوال تھا کہ سات آسانوں کارب کون ہے؟ بنا کید کہیں گے اللہ تعالیٰ فُلُ اَ فَلاَ مَتَّفُونَ کیا پھرتم اور عرش عظیم کارب کون ہے؟ تو بتا کید ہے ہیں سے اللہ تعالیٰ فُلُ اَ فَلاَ مَتَّفُونَ کیا پھرتم شرک ہے ہیں ہے۔ دشرک ہے ہیں ہے اللہ تعالیٰ فُلُ اَ فَلاَ مَتَّفُونَ کیا پھرتم شرک ہے ہیں ہے۔

اب تیسراسوال قُلُ مَنْ بینده مَلَکُون مُکُون مُکلِ شَیْ و آپ ان ہے کہدیں کون ہوہ ذات جس کے ہاتھ میں جس کے قبضے اور قدرت میں ہے ہر چیز کا اختیار۔ اور دوسری چیز و هُو یُجینُ وَلَا یُجَادُ عَلَیْهِ اور وئی پناہ دیتا ہے اور نہیں بناہ دی جا سکتی اس کے مقالبے میں۔ بتلاؤیہ صفت کس کی ہے اِنْ مُک نُنٹ مُ تَسَعُلُمُ وُنَ اگر ہوتم جانے کے مقالبے میں۔ بتلاؤیہ صفت کس کی ہے اِنْ مُک نُنٹ مُ تَسَعُلُمُ وُنَ اگر ہوتم جانے

سَبَقُولُونَ لِلَّهِ بِمَا كَدِهِمِينَ مِسْ كَدِيمِهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى بِ-ابِ جب يسب المَّمِى سَلَيم كرتے ہِين تو فَقُلُ آپ كهددي فَانْسَى تُسْخُرُونُ لِين كِهال سے تم برجادوكيا جارہا ہے۔سب بچھ مان كرتم پھر بھى رب تعالى كے ساتھ شرك كرتے ہو۔

شرک پرمشرکوں کے دلائل :

یادر کھنا! شرک کے سینگ نہیں ہوتے اور نہ شرک کے سینگ ہوتے ہیں کہ جو شرک کرے اس کوسینگ لگ جا تیں ۔شرک عقیدے اور نظریئے کا نام ہے۔ اور نہ ہی مشرک خدا کا مخالف ہوتا ہے۔مشرک بظاہر جنتارب تعالیٰ کا ادب کرتا ہے شاید بظاہرا تنا موحد بھی نہ کرتے ہوں ۔مشرک کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بہت او نجی اور بلندہے اور ہم بہت بست ہیں ہاری رب تعالیٰ تک رسائی نہیں ہے۔ جب تک درمیان میں ہزر گول کی سٹر صیال ندلگا ئیں ۔اب دیکھو! بظاہر کتنا ادب کرر ہاہے۔ پھر میمثال دیتے ہیں بادشاہ کو ہرآ دمی نہیں ل سکتا یا دشاہ کو ملنے کے لیے افسر وں کے واسطے ہوتے میں اور سورۃ الانعام آ بت تمبر ۱۳۷ میں ہے کہ جب وہ پیداوار میں ہے حصہ نکا لئے تھے یا جانوروں میں ہے الله تعالیٰ کے لیے اور دوسرے معبودوں کے لیے تو ایک ڈھیری اللہ تعالیٰ کی اور دوسری ڈ چیری دوسرے معبود وں کی تو ان کے دوسرے معبود وں والی ڈ چیری میں سے پچھ دانے الله تعالیٰ کی ذھیری کے ساتھ مل جاتے تو فور اُالگ کر لیتے اور اگر اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں ے پچھدانے معبوروں کی ڈھیری میں ل جاتے تو الگ نہیں کرتے تھے کہ خدا تو بے برواغی ہے وہ مختاج ہیں ضرورت مند ہیں ۔ تو اس سے انداز ہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے بظاہر کتنی عقیدت تھی۔رب تعالیٰ کواپناخالق بھی مانتے تھے،آسانوں اورز مین کا خالق بھی مانتے تھے اورسورة يوس آيت تمبرا الميس ب فُلُ" آپ كهدي مَن يَورُزُفُكُم مِن السَّمَاءِ

وَالْاَدُضِ كُونَ رَزِنَ وِ يَنَا جَهِ بِينَ آسَان اور زَمِن سے اَمَّسَنُ يَسَمُسلِکُ السَّمُعَ وَالْاَدُضِ كُون رَزِق وِ يَنَا جَهِ بِينَ الْوَل كااور آنكھوں كا وَمَن يُسَخُوجُ الْسَحَى عِنَ الْمَيِّتِ اور ثكالیًا ہے مردہ كو الْمَیِّت عِنَ الْمَحِیّ اور ثكالیًا ہے مردہ كو الْمَیِّت عِنَ الْمَحِیّ اور ثكالی ہے مردہ كو زندہ كوم دہ سے وَیُسِخُوجُ الْمَیِّت عِنَ الْمُحِیّ اور ثكالی ہے مردہ كو زندہ سے مومن بيدا كرتا ہے بعض بہت برے ہوتے ہیں ان كو بہت نيك اولا دويتا ہے۔

دیکھومروان اچھی شہرت کا مالک نہیں ، تھالیکن اس کا پوتا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد
تھا۔ رب تعالیٰ کی قدرت ہے ذیدہ انسان سے نطفہ بیدا کرتا ہے ، زندہ مرغی سے اعثر ابیدا
کرتا ہے اعثر ہے سے چوزہ نکالتا ہے۔ نطفہ بے جان سے بچہ بیدا کرتا ہے وَ مَسنُ بُنَدَ بِسُو
الْاَهُوَ اور کون ہے جوسب کا مول کی قدیر کرتا ہے فَسَیَ قُولُونَ لِلّٰهِ بِس بِیتا کید کہیں
گے اللہ تعالیٰ ۔ بیمشرک کہیں گے کہ یہ سارے کا م اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ فَفَ لُ اَفَلاَ تَتَقُونُ نَ

كارعالم كامد بربهى بيعبدالقادر

صدائق بخشش حصة اصفحه ١١٥ رصفحه ٨ برلكمتا بـ....

م احدے احمد اور احمہ ہے کھے کو

کن اورسب کن مکن حاصل ہے یا غوث

سب کن کمن کے اختیارات شخ عبدالقادر جیلائی کے باس ہیں۔ اورظلم کی بات سنو!

"الائن والعلی" کے صفحہ ۸۵ پر لکھتا ہے ..... آفاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سید باغوث الائن والعلی" کی والدت ۸۵ پر لکھتا ہے ..... آفاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ حضور سید باغیدالقاور جیلائی "کی والدت ۸۹٪ ہیں ہوئی اور وفات الائد العلی العظیم ۔ دیکھو! سیدنا عبدالقاور جیلائی "کی والدت ۸۹٪ ہیں ہوئی اور وفات الائے ہیں ہوئی ہے ۔ سوال ہیہ ہوگی ہوئی اور وفات الائے ہیں ہوئی ہے ۔ سوال ہیہ ہوئی ہوئی ہے ۔ سوال ہیہ ہما ہوئی ہے ۔ سوال ہیں تھا؟ اگر چڑھتا تھا؟ اگر چڑھتا تھا تو کس کوسلوث مارتا تھا؟ یا در کھنا! بینظریات بالکل قرآن کے خلاف ہیں ای لیے ہیں نے جہیں سورہ یونس کی آئیس کی اسلام نے ہمیں سورہ یونس کی آئیس کی نے مسئلہ بتا اپنیس تھا۔

تورب تعالی فرماتے ہیں ان سے پوچیس ہر چیز کا اختیار کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقالمے میں کوئی پناہ ہیں دے سکتا اگرتم جانے تو بتا کید کہیں گے یہ سب کچھ اللہ تعالی کے لیے ہان سے کہیں تم پر کہاں سے جادو ہوگیا ہے کیوں شرک کرتے ہو؟ بَالُ الَّذِیْنَ اُو بِہُنّا اللہ عَم نے ان کودیا ہے کیوں شرک کرتے ہو؟ بَالُ الدَّیْنَ اُو بِہُنّا اللہ کو اِللّٰہ مُ لَکُو بُنْ ہُو اَللّٰهِ مُ لَکُو بُنْ اُور بِ شک شرک کرنے والے جموے تیں۔

 نه فریا درس ، نه کوئی دنتگیراوریهال کیا ہے (بریلویوں کے ) خان صاحب تک کہتے ہیں ..... امداد کن امداد کن ازرج وغم آزاد کن دردین ودنیا شاد کن یاغوث اعظم دنتگیر

وَ نَظَى كَى چُوٹ پر بیہ بدعتی مسجد میں کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاُنَّ الْمُسْتَجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدُعُواْ مَعَ اللَّهِ اَحَدًا [سورة جن]" اور بے شک مسجدیں اللہ تعالی المُسْتَجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدُعُواْ مَعَ اللَّهِ اَحَدًا [سورة جن]" اور بے شک مسجدیں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے ہیں بس مت پکارواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایک کو۔" آج وہ مسجدیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے ہیں گفروشرک کا او ابنی ہوئی ہیں۔

برعتوں کیساتھ مسائل کا ختلاف اصولی ہے:

صلح کیا ہے مہلت شامان جنگ

صلح تواس کیے ہوتی ہے کہ ہم اور تیاری کرلیں۔ مُبُ خسنَ اللَّهِ اللّٰہ تعالٰی کی ذات پاک

ے عَمَّا یَصِفُونَ ان چیزوں ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ ندرب تعالیٰ کا میٹا ہے نہ بی ، ندرب تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اس کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ مشرکوں کی دلیل کا رو

مشرک شرک پردلیل کیاد ہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مکان کی جیت پر بغیر سیڑھی کے کوئی جاسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ف حُسنُ اَ قُسوَ بُ اِلْدُهِ مِنْ حَبُلِ الْمُودِیْدِ

[ق: ١٦] 'نهم زیادہ قریب ہیں انسان کے اس کی شاہ رگ ہے۔' لگاؤ تا یہاں سیڑھی ۔

سیڑھی تو دور کے لیے لگائی جاتی ہے رب تعالیٰ تو شاہ رگ ہے بھی زیادہ قریب ہے یہاں

سیڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ اور سورہ حدید میں ہے وَ هُو مَعَ مُکْمُ اَیْسُ مَا شُکُنتُمُ ''وہ

تمہارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔' ان لوگوں نے نضول با تیں کر کے لوگوں کا ایمان

تباہ کر دیا ہے۔

الله تعالى كے عالم الغيب ہونے كامعنى:

عظیم الْعُیْبِ وَالسَّهَادَةِ نوجوانو! عالم الغیب والشهاده کامعنی الی طرح بجھ لو۔ عالم الغیب والشهاده کا معنی نہیں ہے کہ جو چیز اللہ تعالی سے غیب ہے اور اللہ تعالی کے سامنے ہے دب اس کو جانتا ہے اس سے ہے دب اس کو جانتا ہے اس سے ہے دب اس کو جانتا ہے اس سے کہ جو چیز سامنے ہوہ جرچیز کو جانتا ہے اس کو کی چیز عائب نہیں ہے۔ یہ ہماری نسبت ہے کہ جو چیز یں ہم سے عائب ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے وہ جو چیز یں ہماری نسبت سے ہے کہ جو چیز یں ہم سے عائب ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے وہ مرت مجدوالف ان کو بھی جانتا ہے وہ مرت مجدوالف عالی ہو گیا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ انلہ تعالی کو عالم الغیب نہ کہو کیونکہ اس سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے۔ اتن بات توضیح تھی کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز عائب نہیں ہے گر اس کا یہ کہنا کہ عالم الغیب نہ کہو یہ غلط تھا۔ مقامی علماء نے سمجھایا گر نہ

74.

سمجھا۔حضرت مجدد الف ٹائی" اینے دور کے بڑے عالم بڑے ولی اللہ تنھے ان کی کتاب '' مکتوبات شریف'' فاری زبان میں ہےاب تر جمہ ہو چکا ہے نوجوان طبقہ لڑ کے لڑکیول کو نا دلوں کے بجائے یہ کتابیں پڑھنی جامییں ۔ ان کا ایمان بنے ، اعمال بنیں ، آخرت درست ہو۔ دین کتابیں گھروں میں بہت کم ہیں دو جار ہو کیں تو کیا ہو کمیں؟ اکثریت مذہب سے نا آشنا ہے۔ تو حضرت مجدوالف ثانی " کوسی نے خط دیا کہ ایک مولوی مہاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوعالم الغیب نہ کہو۔حضرت عمرﷺ کی نسل میں سے تھے۔ جیسے شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی معفرت عمرﷺ کی اولا دہیں ہے ہیں سید ہیں۔ تو فر مایا میں نے خط یڑھا ہے'' بے اختیاررگ فاروقیم درحرکت شد۔میری رگ فاروقی پھڑک آتھی۔''اوطالم! الله تعالى نے قرآن ياك بين فرمايا ہے عالم الغيب و الشهادة اور صديث ياك بين آب ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا نام عالم الغیب والشہا وہ فرمایا ہے۔اور امت کا اجماع ہے اللہ تعالى عالم الغيب والشهاده بإلى كون موتاب يه كهنه والاكه الله تعالى كوعالم الغيب والشهاده نه كهو؟ كِير فرمايا الله تعالى كے عالم الغيب والشهادہ ہونے كاليه عنى سے كه جو چيز مخلوق سے عَائب ہے اس کوچھی جانتا ہے اور جو چیزمخلوق کے سامنے ہے اس کوچھی جانتا ہے۔ فَعَامُ عِلْمَی عَـمَّا يُشُر كُونَ لِيل بلند إن چيزوں سے جن كواللہ تعالیٰ كاشريك بناتے ہيں قُلُ آپ كهدوي ، دعاكري رَّب الصمير عدب! إمَّا تُسرِينِي مَا يُوْعَدُوْنَ الرَّآبِ دکھادیں مجھے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ان کی نافر مانی کی وجہ سے عَدَابِ آئِكًا وَبُ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ الصِّيرِ عَربِ إِينَ شَكَّرِنَا مجھے ظالم قوم میں ہے، مجھے عذاب ہے تحفوظ رکھنا ،ظالموں کے ساتھ مجھے نہ رکھنا وَإِنَّا عَـلْى أَنْ نَبْرِيَكَ اوربِ شك بم البات يركبهم آب كودكها ثين هَا نُبعِـدُ هُمْ وه

عذاب جس كى ہم ان كودهمكى ديتے ہيں أف بدرون البتہ م قادر ہيں كرآب كى موجودگى مِن ان كوعذاب دي إدُفَعُ بسالَتِني هِيَ أَحْسَنُ آبِ دفاع كري السيطريق ك ساتھ جواجھا ہو السيسنة برائي كورد كھوا قرآن ميں موجود ہے كہ انہوں نے آتخضرت على كوشاعركها معاذ الله تعالى مجنون كها، جادوگركها، جادوز ده كها، كابن كها،مفترى كها-آج تم کسی آ دمی کوید با نیس کہوتو اس کو طبعی طور بر کتنی نا گوار گزرتی ہیں۔ جا ہے کسی کا جتنا بھی حوصلہ بودل میں کڑھے گاضرور کہ میں اچھا بھلاآ دی ہول مجھے یا گل کہدر ہاہے۔ سے آدی كوجهونا كمنے سے اس كوكتني كوفت ہوتى ہے ليكن الله تعالى نے آپ الله كوسيق ديا كه جو كتے بيں كتے رہيں آپ شف نے ان كواس طرح كا جواب نيس دينا كيونك آپ الله كا مقام بہت بلند ہے۔اس لئے کہ اگر آپ بھٹانے بھی وہی الفاظ ان کو کہے تو اخلاق غیر اخلاق مِن كيافرق ربا؟ وَإِنَّك لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمِ [سورة قلم]" آب برا عاظاق ك مالك بير ـ "توفر ما يادفاع كرين ايسطريق عي جواجها بوبرائى كو نَحْنُ أَعْلَمُ بِسمَا يَصِفُونَ جَمِ خُوبِ جَائِتَ بِين جُوهِ بَيَانَ كَرِينَ بِينَ وَقُلُ آبِ كِهِ دِينَ دَّبَ أَعُودُ فَهِكَ احمير حرب من آپ كى پناه ليتا ہوں مِنْ هَمَونَتِ الشَّياطِينَ شيطانوں كوساوس \_\_ إِنَّ الشَّيْطِينَ يَجُويُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجُوَى اللَّمِ " بِ شک شیطان انسان میں وہاں تک اثر کر سکتا ہے جہاں تک خون چاتا ہے۔'' وَ أَعُو ذُبِكَ اور مِن يِناه لِيمَا مِول آبِ كَى رَبِّ أَنْ يَسْحُنظُ رُوْن السيمِر السارك شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے ورغلا کیں۔

یا تخضرت ﷺ کومیق دے کرہمیں تعلیم دی ہے کہ بیددعا کیں کرکے شیطان کے دساوس ہے میں بچا۔ ختنی اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْثُ بِہاں تک کہ جب آتی ہےان

یں ہے کی ایک کے پاس وت قال کہتا ہے اس وقت رُبِ ارْجِعُونِ اے ہرے رب اِجْھے دنیا کی طرف لوٹادے۔ مرتے وقت فیش کرتا ہے کہ جھے تھوڑا ساوقت ال جائے پروردگار لَعَیلَی آغیملُ صَالِحًا تا کہ میں گل کروں ایٹھے فیئیما تو تُحک اس کے مقالے میں جو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب میں ان اوقات میں نیک کام کروں گا۔ جواب ملے کا حکلاً ہرگر نہیں مہلت ملے گا اِنَّهَا حَلِمَةُ هُو قَانِلُهَا بِشُک بِیا کِ بات ہے کہ جھے تھوڑی کی مہلت ال جائے میں تو ہروں گا، استغفار کروں گا، استغفار کروں گا، استغفار کروں گا، استغفار کروں گا، وقیم کروں گا، استغفار کروں گا، وقیم کروں گا، استغفار کروں گا، وقیم کو کی نہیں ہے اس کو جو اور ایک کی ایک بات ہے جو وہ کہ رہا ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے اس کو جو کہ اس کے اندر حیثیت کوئی نہیں ہے اس کو جو کہ اس کے اندر انسان کی جنت بھی ہے اور دوز نے بھی فیر مالے اللٰی یَوْم مُنِعَفُونَ اس دن تک جس دن ان کو اٹھا یا جائے گا۔ پردہ ہے تیا مت تک قبر برز نے میں دیں گے۔

# فَإِذَانُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا

#### قيامت كامنظر:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے مسئلة وحیداور رسالت اور قیامت ہو حید،
رسالت، قیامت حق ہیں۔ قیامت کے متعلق اللہ تعالی فرماتے ہیں فَائِذَا نُسفِخَ فِسی
المَصُّودِ پی جس وقت بگل پھوئی جائے گی۔ جب رب تعالی کومظور ہوگا و نیا کوفنا کر ناتو
اسرافیل علیہ السلام کوظم دیں ہے بگل پھوٹو۔ اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علم سے بگل
پھوٹکیں ہے تو مشرق مغرب ، شمال ، جنوب ، قریب دوری کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔ سب
جاندار چیزی ختم ہوجا کیں گی یہاں تک کے فرشتے بھی باتی نہیں رہیں گے مُحلُ نَفُسسِ
جاندار چیزی ختم ہوجا کیں گی یہاں تک کے فرشتے بھی باتی نہیں رہیں گے مُحلُ نَفُسسِ
فذائِقَةُ الْمَوُنِ " نہر نَفس نے موت کا ذاکقہ پھوٹنا ہے۔ " جرائیل علیہ السلام ، میکا ئیل علیہ
السلام ، عزرائیل علیہ السلام ، اسرافیل علیہ السلام ، سریوت آئی وَیَبُ فنی وَ جُنهُ
وَیِبُ کُ ذُو اللّٰ جَدلُلُ وَ الْا کُورَام " صرف رب تعالیٰ کی ذات باتی رہے گی۔" بخاری
شریف کی روایت کے مطابق چالیس سال بعد پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو ( زندہ کر

كے ) تَكُم دِيں كے وہ دو بارہ بگل پھونگيں كے۔إِذَا زُنُك زِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَ الْهَا وَ ٱخۡوَجَتِ الْلَارُصُ اَتُقَالَهَا ''جِب ہلادی جائے گی زمین ہلادیا جانااورز مین اینے بوجھ باہر نکال دے گی۔''عظیم زلزلہ ہو گااورلوگ اپنی قبروں سے اور جہاں جہاں کہیں بھی ہوں گے جا ہے کسی کو مجھلیوں نے کھایا ہو گا جا ہے درندوں اور برندوں نے یا آگ میں جلاویئے گئے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ سارے اپنے تھمل جسم کے ساتھ یا ہرنکل آئیں گے۔ تَجِب كِ ماركِمِين كَمِنُ مِبْعَشَنَا مِنُ مَّرُ قَلِنَا هٰذَا إِنْكِينِ ٤٣٠]''مَس نَے اتھا یا بمين بمارى فوابِگا بول سند "جواب آيك گا هندا مَا وَعَدَ الرَّحُد مِنْ وَصَدَقَ الْمُمْرُ مَسَلُوُنَ '' وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھارحمٰن نے اور پیٹمبروں نے پیج کہا تھا۔' تو دود فعہ صور پھونکا جائے گا۔ صدیت یا ک میں آتا ہے کہ آیک آ دی نے دریافت کیا یارسول الله صلی الله عليه وسلم صور کميا ہے؟ آپ ﷺ نے قرمايا وہ ايک سينگ ہے جس کا مندايک طرف ہے تنگ ہے اور دوسری طرف سے کشاوہ ہے۔ ننگ حصہ فرشتے کے منہ میں ہے اور اللہ تعالی کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب حکم ہواور وہ اس میں بھونک مار دے۔ تو فر مایا جب صور بجوثكا جائكا فسكلآ أنسساب بيسنهم يؤمنيذ بهن بين موكارشته ناتاان كررميان اس دن نسبی تعلقات اور خاندانی رشتے ختم ہو جا کیں مے ۔ کوئی رشتہ دارکسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گاتمام تعلقات تختم ہوجا کیں گے یہ وُم یہ فیرُ الْسَمَرُءُ مِنْ اَحِیُهِ وَاُمِّهِ وَاَبِیُهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيُهِ لِكُلِّ امْرِىءٍ مِّنُهُمْ يَوُمَئِذٍ شَأَنَّ يُغُنِينِهِ ۚ [عَبَس: بإره٣٠] \* بحسران بھا کے گا آ دمی اینے بھائی سے اور اپنی مال سے اور اننے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور جیٹوں سے ( کرکہیں بیمیرے ہے کوئی نیکی نہ ما تگ لیں۔ )ہرآ دمی کے لیے اس دن یمی حال ہوگا جواس کو دوسرے سے بے برواہ کرے گا۔''ہرایک کوابی مصیبت بڑی ہوگ و

# اعمال کے تلنے کا ذکر اور مفہوم:

مسئلہ بچھ لیں۔ اعمال کا تلناحق ہے اور اس کا محر گراہ ہے۔ پہلا محص جس نے اس کا افکار کیا ہے وہ واصل بن عطائھا۔ بید یہ طیبہ کا باشدہ تھا میں جے بین بیدا ہوااور اسلام بین فوت ہوا۔ بیاوٹ پٹا نگ ذہن کا آدی تھا اس نے بہت ساری چیزوں میں شک بیدا کیا۔ ایک بات اس نے بیکی کہ قیامت والے ون اللہ تعالیٰ کا ویدار کی کوئیس ہوگا کیونکہ موئی علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پٹیس سے وہ اللہ تعالیٰ کا ویدار نہیں کر سکے تو اور کون کر سکتا ہے؟ حالا نکہ بیاس کا نظریہ غلط تھا کیونکہ اس جہان کے احکام الگ بیں اور اس جہان کے احکام الگ بیں اور اس جہان کے احکام الگ بیں۔ وہ نیکیاں بدیاں بنا کے کہمی مشکر تھا۔ کہما تھا کہ سنے سے مراوعدل ہے کہ عدل وانساف ہوگا۔ وہ کہنا تھا کہ نیکی بدی انسان کے جسم کے ساتھ قائم ہے اس کا علیحہ ہوگئی وجود نہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نکتی ہے اس کا علیحہ ہوگئی وجود نہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نکتی ہے اس کا علیحہ ہوگئی وجود نہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نکتی ہے اس کا علیحہ ہوگئی وجود نہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نکتی ہے اس کا علیا والے اس کا علیکہ ہوگئی وجود نہیں ہے۔ نہ جسم سے الگ نظر آتی ہیں۔ مثلاً بات نکتی ہے اسے کیے تولا جائے

گا؟ وہ پیمی کہنا تھا کہ اعمال کے تولئے ہے اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتی ہے کیونکہ تو لناوہ ہے جس کوئلم نہ ہورب تعالیٰ کو تو ہرشے کاعلم ہے۔اس کو تول کرمعلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اللہ تعالیٰ کے قضل وکرم سے علاء حق نے اس کی دونوں باتوں کا جواب دیا ہے ۔ فر ماتے ہیں جہاں تک جہالت کے لازم آنے کا تعلق ہے وہ رب تعالیٰ کی جہالت لازم نہیں آتی بلکہ بندے کی جہالت لازم آتی ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تولنا بلکہ بندوں کو بتانے کے لیے تولنا ہے کہ اے بندے اپنی نیکیاں بھی و کیھے لے اور اپنی بدیاں بھی دکھے لے۔رب تعالیٰ کوتو ہرشے کاعلم ہے۔رہامسکلہ قول فعل کے وزن کا اوراس کا یہ کہنا کہ ان کا اپنا وجود کوئی نہیں ہے یہ کیسے تلیں گے؟ تو یہ نظریہ بھی اس کا باطل ہے۔ کیونکہ اس جہان میں جو چیزیں قول فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں الگلے جہان میں ان کا جسم ہوگا ہیا جسام کی شکل میں ہونگی ۔مثال کے طور پراس حدیث کوسامنے رکھیں ۔تر نہ ی شریف میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے کہ معراج والی رات آنحضرت على تمام انبياءكرام عليهم السلام ہے ملاقات ہو كى \_حضرت ابراہيم عليه السلام سے بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آنخضرت ﷺ کے ذریعے ایک تو آپ ﷺ کی امت كوسلام بهيجاا ورايك بيغام بهيجا إفْرَأُ مِنِينُ أُمَّنَكَ السَّلاَمُ "السُّحُم عَلَيْهِ إمبرى طرف سے بعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کوسلام دے۔'' ونیا کے بر مسلمان مردعورت کا فریضہ ہے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سلام کا جواب دے عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيَّنَا وَ عَلَى جَمِيْعِ الْآنُبِيَآءِ الصَّلُواتُ وَالتَّسُلِيُمَاتِ ـ اور يَعَامِ لِيَا فر مایا این امت کومیری طرف سے بی<sub>د بیغ</sub>ام دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز اور اعلی ہے

طَيّبة اوراس كاياني براعمره بيكن بيسفيد اگر جنت مين تم في درخت لكافي بين تو و نیا ہے لگا کے آؤ۔ وہ کس طرح لگیں گے؟ ایک دفعہ سجان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے،ایک دفعہ الحمد للہ کہنے ہے ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہا تو ایک درخت لگ گیا،ایک دفعه لااله الاالله کہاتوایک درخت لگ گیا۔ تواب دیکھویہاں ہم نے يرُّ حا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبو عَرَبَمين ان كَيْ تَكُلُّ لَظر نہیں آئی اور اس جہان میں ان کلمات نے درختوں کی شکل اختیار کر لی ۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ تراز و میں جونیکیاں تولی جا ئیں گی ان میں ایمان ، تو حید کے بعد سب ہے بھاری نیکی خسلُق حسن ایکھا خلاق ہو نگے۔امام بخاریؒ نے بخاری شریف میں آخری صديث بيان فرما كَي سِه كَيلِ مَسَّان حَبيْبَتَان اللَّى الرَّحْمَٰنِ خَفِيُفَتَان عَلَى اللِّسَان تَنَقِينُ لَتَانَ فِي الْمِينُزَانِ سُبُحْنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ ﴿ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ " (و كُلَّمَالله تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں زبان پر بڑے ملکے تھلکے ہیں پڑھنے کیلئے کوئی زیادہ زورنہیں لگتا اور قیامت دالے دن ان کا بزاوزن ہوگا ایک کلم سبحان الله دبحمره ہے اور دوسر اکلم سبحان التدالعظيم ہے۔' تو اس جہان میں جو چیزیں اعراض کے قبیل سے ہیں اس جہان میں ان کا وجود ہوگا۔

حفرت مولانا شبیراحمرعثانی " نے اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے۔فرماتے ہیں کہ تمہمارایہ کہنا کے مل جمال کے ساتھ قائم ہے لہندااس کاوزن کیے ہوگا؟فرماتے ہیں کہ تمہمارایہ کہنا کے مل جمال ہوجا تا ہے کہ کتنے در ہے کا جی کہ انسان کو جب بخار ہوتا ہے تو تھر مامیٹر کے ساتھ معلوم ہوجا تا ہے کہ کتنے در ہے کا ہے۔ سو ہے ،ایک سودو ہے ۔ تو بہ آلہ تول کر بتادیتا ہے کہ کتنے درجہ کا ہے۔ تو ہمارے پاس جب ایسے آلات ہیں کہ جن کے ساتھ ہم درجہ حرارت کا اندازہ کر

لیتے ہیں تو رب تعالیٰ کے پاس ایسا آلہ اور تر از وہو کہ اس پر نیکی بدی کا وزن ہوتو اس میں کون ساعقلی اشکال ہے جو سجھ بیس آتا؟

حضرت نے دوسری مثال بیدی ہے کہ روزانہ تم محکمہ موسمیات سے بیاعلان سنتے ہوکہ بارش ہوگی یا موسم خشک رہے گا۔ بیالگ بات ہے کہ وہ اعلان کریں کہ بارش ہوگ لیکن موسم نھیک رہے گا اور بارش ہوجائے۔ بیا بی جگہ مگر وہ آلات کے ذریعے بتلاتے ہیں۔ گری کے متعلق بتاتے ہیں کہ استے ڈگری پر ہا اور سردی کے متعلق بتاتے ہیں کہ استے ڈگری پر ہا اور سردی کے متعلق بتاتے ہیں کہ استے ڈگری پر ہا اور مقیاس البر ودت آلات کے متعلق بتاتے ہیں کہ اتنی ڈگری پر ہے۔ مقیاس الحرارت اور مقیاس البر ودت آلات ہیں ان کے ذریعے تم گری سردی کو ماپ سکتے ہو۔ تو رب تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو ہیں ان کے ذریعے تم گری سردی کو ماپ سکتے ہو۔ تو رب تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو جس کے ذریعے تی اور بدیاں اور بدیاں تولی جا سمی تو کوئی عقلی اشکال نہیں ہے۔

حفرت نے تیسری مثال ہے دی ہے کہ بسول ، کاروں ، موٹر سائیکلوں کے ٹائروں میں ہوا مجرواتے ہیں کہ اسنے پوئڈ ہوا مجردو ۔ تو ہمارے پاس ہوا کو مائے کے آلات ہیں تو رب تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہوجس کے ساتھ نیکیاں بدیاں وزن کی جا تیں تو اس میں کیاعقلی خرابی ہے؟ ایسے شوشے کمزور ایمان والے لوگ تکالتے ہیں ۔ جا تیں تو جس کیا تھی خرابی ہے؟ ایسے شوشے کمزور ایمان والے لوگ تکالتے ہیں ۔ چنا نچ جسن بھری نے اس کو سمجھایا مگر وہ ضد پر اڑا رہا تو حضرت حسن بھری نے اپ متاکہ وہ مند پر اڑا رہا تو حضرت حسن بھری نے اپ متاکہ وہ مند پر اڑا رہا تو حضرت حسن بھری نے اپ متاکہ وہ سے آلگ من مقر بیاں سے معتر لے فرقہ چلا ہے ہیاس کا پہلا شخص تھا واصل این عطا۔ اس نظر سے کوگیا ۔ ' تو یہاں سے معتر لے فرقہ چلا ہے ہیاس کا پہلا شخص تھا واصل این عطا۔ اس نظر سے کوگی آئے بھی موجود ہیں جوا ہے آ پ کوسلمان کہتے ہیں اور عذا ب قبر کے بھی منکر ہیں ، منظ میں ، پلھر اطاکا بھی ازکار کرتے ہیں کہ ہماری مجمد میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔ ہماری تجھ میں آئی ہیں ۔ تو فرمایا جس کا پا۔

بھاری ہوا وہ کامیاب بیں اور جن کا نیکیوں والا بلہ خفیف ہوا بلکا ہوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کوخسارے میں ڈالا اور دوزخ میں رہیں گے مُسلُفَحُ وُ جُسوُ هَهُمُ النَّسارُ تعمل دے گی ان کے چیروں کوآ گ۔اگر مارنامقصود ہوتو اس کا ایک ہی شعلہ کا فی ہے لیکن اكر مارديا جائة وبجرمزاكون بطكته كالوقهم فينها كالبحون اوروهاس دوزخ مين بدشكل ہو تکے رتر مذی شریف میں روایت ہے کہ او بر والا ہونٹ پیٹانی کوجا کر لگے گا اور شجے والا ہونٹ لٹک کرناف کو جائلے گا۔ بڑے بڑے دانت ہو ۔ نگے اور گدھے جیسی آ واز س نکالیس كَ لَهُمْ فِينُهَا زَفِيُرٌ وَ شَهِيُقَ [ جود:٢٠١] ادرسوره فاطراً بيت تَبر٣ مِين بِوهُمُ يَصْطَر خُونَ فِيُهَا "'اوروه جِلائين كاسكاندر''الله تعالى فرمائين كَ اللهُ تَكُنُ الينبيُ تُنسَلَى عَلَيْكُمُ كَمَا نَهِينَ تَقِيسِ مِيرِي آيتَيْنِ خلاوت كَي جاتَى تَم بِرِـقِر آن كريم تمهين يرُ ه كُنبيں سنايا جا تا تھا فَ كُنتُهُم بِهَا تُكَذِّبُونَ پس تم ان كوجھٹلاتے تھے۔ كيابہ ياوے؟ قَالُوْا وهَ كَبِينِ كَ رَبُّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا الدِيهِ بمارِ عِنَالِ آكَيْ بم ير ہاری بدیختی۔ہم بدبخت متھاے پروردگار!ہم اقرار کرتے ہیں و کُٹُ اَفَوْمُا صَالَائِينَ ہم گمراہ قوم تھے۔ جب عذاب کی انتہاء ہوجائے گی توبیسار بے ل جل کرجہنم کے انجارج فرشت ما لك عليدالسلام كے ياس جائيں گاوركہيں كے يسمَلِكُ لِسَفَعَ الله عَلَيْنَا رَبُّک ''اے مالک علیہ اِلسلام جاہے کہ فیصلہ کر دے ہم پرتمبارا پر ور د گار''ہمیں فنا کر و ۔ قَسَالَ إِنَّسَكُمُ مُسْكِنُونَ [زخرف: ۷۷] ' وه كج كائے شكتم رہنے والے ہواى مقام پر۔ 'اورسورة زمرآ يت تمبرا عيں ہے وَقَالَ لَهُمْ خَوْنَتُهَا ٱلَهُمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مَنَكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اينِ رَبِّكُمُ وَ يُنَذِرُونَكُمُ لِقَآءِ يَوْمِكُمُ هَذَا "اوركيس كَ ان کوجہنم کے دروینے کیانہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں ہے جو پڑھتے تھے

تمہارے او پرتمہارے پر وردگار کی آیتیں اور ذراتے تھے تمہیں اس دن کی ملاقات سے قَالُوا كَبِيل مَكِوه لوك يَلَى وَلَكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَفِرِينَ كُول الْكُو نہیں مگر ثابت ہو گیا عذاب کا کلمہ کافروں ہر ۔' اور سورہ مومن آیت نمبر ۵۰ میں ہے فَادُعُوهُ وَمَا دُغَوُّا الْكُفِرِيْنَ إِلَّا فِي صَلَلْ "يَسِ بِكَارِواورْبَيِس بِكَافَرول كَي بِكَارِمُر ناكاي ميں "رائيگال جائے گي كوئي نہيں نے گا۔ مجرم كہيں كے دَبَّنا ٱنحو جُنا مِنْهَا اے ہارے پروردگار! ہمیں دوزخ ہے تکال دے فیان عُدُنّا فَإِنَّا ظَلِمُونَ پس اگر ہم پھر او نیس کے گنا ہوں کی طرف ، کفرشرک کی طرف پس بے شک ہم ظالم ہو نگے ۔ یرور دگار! ہمیں ایک وقعہ دوز خے نکال دے قَالَ رب تعالی قرما کیں کے اِنحسنوا فِیْهَاعر بی میں کہتے ہیں خسسات السكلب جب كا بھو تكے تواس كوؤرانے كے ليے - جيسے يہال كوئى" ۇھرۇھ" كہتا ہےكوئى" كرے" كہتا ہے۔ تومعنی ہوگاؤليل ہوكر دوزخ میں يڑے رہو وَلا تُسكَلِمُون اور جھے بات ندكرو۔آگے بات آئے گی كديد كول ہوگا؟اك لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑا یا اور حق کو قبول نہیں کیا حق والوں کی بات نہیں سی ۔ یقین جانو! آخرت حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، بل صراط حق ہے، نیکیوں بدیوں کا تلناحق ہے اس کے لیے تیاری کرومحض لفظی طور برحق حق کہنے ہے حق نہیں بنمآ۔ اس کے لیے تیاری کرو۔

ٳٮؘۜٛۜۜٛ؋ؙڰٲڹؘڡٚٙڔؠؙؿؙٞڞۣڞؚٵۮؚؽؽڠؙۏڵۅٛڹۯڗؾۜٵۧ امتافاغفرلنا وارحمنا وانت خير الرحمين فأفاتنن تموهم سِغْرِيًّا حَتَّى ٱنْسُؤْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُهُ مِنْهُمْ تَصْحَكُوْنَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْوَم عَاصَيْرُ وَأَانَهُ مُهُمُ الْفَايِزُونَ قَلَ كَمْ لِيثُتُمُ فِي الْأَرْضِ عَكَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُوْا لَيَتَنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَنَكِلِّ الْعَالَةِ يُنَ<sup>©</sup> قَلَ إِنْ لِبَثْنُهُ إِلَّا قِلْمُ لِلَّا لَكُوْ التَّكُوُ كُنْتُمُ تَعْلَمُهُ نَ® ٱفْحَسِنْتُمُ ٱتَّمَا خَلَقْنَالُمْ عَنَا وَٱتَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُون ﴿ فَتَعْلَى اللهُ الْمِلْكُ الْحَقُّ لِآلِهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْدِ وَمَنْ يَكُومُ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ لَا بُرْهَانَ لَهُ يِبِّ فَإِمَّا حَسَالُهُ عِنْكُ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِرُونَ ۗ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿ غُ

اِنَّهُ بِشَك حال بیب كانَ فَرِیُقٌ تَحَالیک رُوہ مِنْ عِبَادِی میرے بندوں میں سے یَقُولُونَ جو کہتے تھے رَبَّنَ آمَنَا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فَاغُفِرُ لَنَا پُس آپ بخش دی ہمیں وَارُ حَمْنَا اور رَمَ فَرِما ہم پر وَانْت خَیْرُ الرَّحِمِیْنَ اور آپ سب سے بہتر رَمَ کرنے والے ہیں فَاتَحَدُ تُمُوهُمُ لِسَانَ کِ مِنْ اور آپ سب سے بہتر رَمَ کرنے والے ہیں فَاتَحَدُ تُمُوهُمُ لِسَانَ مَانَ مَعْماحَتَى اَنْسَوْ كُمْ ذِكُوى يہاں تك كه بس ميراؤكر وَكُنتُمُ مِنْهُمُ تَصُحَدُونَ اور تَحَمَّ ان سے بہتر وَ مَانَ مَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مِنْهُمُ تَصُمَّ وَكُونَ اور تَحَمَّ ان سے بہتر وَ مُنْهُمُ مَنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْ وَرَحْمَ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْ وَرَحْمَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ وَمُنْ اور تَحْمَ اللَّهُ مُنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ وَمُنْ وَاللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُمُ وَمُنْ وَاللَّهُمُ اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْ اور تَحْمَ اللَّهُ مَانَ اللَّهُ مُعَالِمُ وَمُنْهُمُ وَلَى اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَنْ مُنْ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّ مِنْهُمُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْهُمُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ مُنْهُمُ وَمُنْهُمُ وَلَانَ مُنْهُمُ وَمُنْ وَاللَّهُ مُنْهُمُ وَاللَّهُ مُنْهُمُ وَلُولُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلِي مُنْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْهُمُ وَلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْهُمُ وَلُولُ وَاللَّهُ مُنْهُمُ وَلَا وَالْمُعُلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَلَانَانَ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مُنْ وَلَا مُنْ وَلِي مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَانُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَانُونُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَانُونُ وَلَاللَّهُ وَلِلْمُولُونُ وَلَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ وَلَا الْ

مَانَ كُرتِ إِنِّي جَوَيْتُهُمُ الْمَوْمَ بِشَكَ مِينَ فَالْأَوْمَ كِ شَكَ مِينَ فَالْأُومِ لِهِ مِأْتُ تَ ون به مَا صَبَرُوا آس وجه على انهول في صبركيا أنَّهُ مُ هُمُ الْفَآئِزُونَ بِ تَك وه كاميا في يانے والے بين قلل رب تعالی فرمائيں گے سكم لَهُ أَسُمُ كُتَّى مرت تم تقبر عبو فِي الْأَرُضِ زمين مِن عَدَدَ سِنِيْنَ سالوں كَ كُنْتِي قَالُوا وه كبين كي لَبِشْنَا يَوُمًا أَوُ بَعُضَ يَوْم جم أيك دن تُمْهر ع بين يادن كالم يحق حصه فَسُسَل الْعَاقِيْنَ بِس آب يوجه ليس كنتي والون عن قل الله تعالى فرما كيس ك إِنْ لَبِئْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا تَهِيلَ اللَّهِ مَهِيلَ اللَّهِ مِنْ مُعَلَّمُونَ الرَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمُ كُنتُمُ تَعَلَّمُونَ كاش كم جان والع بوت أفَ حَسِبتُ مُ كياليس تم خيال كرت بو أنسمَ خَلَقُناكُمْ بِيثِكَ بِم نِهْ تِهِينِ بِيدِ اكيابِ عَبَثًا بِيكار وَّانَّكُمُ اوربِ شكتم النيا لا تُرجَعُونَ جمارى طرف بيس لوثائ جاؤك فَعَلَى اللَّهُ الُمَلِكُ الْحَقُّ بِس بلند إلله تعالى جوسيا بادشاه ب لآ إله الله هُوَ نهيل ے كوئى الد مروى رَبُ الْعَوْشِ الْكويم وه عزت والعظرش كاما لك ب و مَنُ يَّدْعُ مَعَ اللَّهِ اورجو يكارتا بِالله تعالى كيماته إلْهَا اخرَ اورال لا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ جَس كَى كُونَى وليل بيس جاس كي ياس فَانَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ یں پختہ بات ہاں کا حماب اس کے رب کے یاس ہے اِنَّسے کَا یُسفُلِعُ الُكُفِرُونَ بِشَك شان يه جفلاح تبيس يائيس ككافرلوك وَ قُلُ اورآب كهدي رَّبِ اغْسفِرُ استار سرب آب بخش دي وَارُحَمُ اوررحم فرما

المؤمنون

وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ اورآب سب سے بہتر رحم كرنے والے ہيں۔ کل کے سبق میں تم نے یہ بات بڑھی کہ جب بحرموں کودوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اقرار کریں گے اور کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا ''اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدیختی غالب آگئی۔''اور ہم گمراہ لوگ ہتھے ہمیں دوز خے سے نکال دے۔ پھرا کر ہم گفر شرک کے قریب جائیں تو بڑے ظالم ہو نگے ۔رب تعالیٰ فرمائیں گے کہتم ذکیل ہوکر دوزخ میں پڑنے رہوا درمیرے ساتھ بات بھی نہرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ إنَّـــ هُ كَــانَ فَرِيُقٌ مِّنُ عِبَادِي يَ يَحْكُ أَيِكَ رُوه تَعَامِيرِ عِبنَا وَلَ مِينَ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا جو كتيت تصاب بهار بربهم ايمان لائے فاغ فور كنا لي بميں بخش دے، بهارے كناه معاف فرمادے وَادُ حَـمُنَا اور بهم پررحمت تازل فرما وَأَنْتَ خَيْرٌ الرَّحِمِيْنَ اورآپ سب ہے بہتر رحم کرنے والے ہیں ،سب شفقت کرنے والوں ہے بہتر شفقت کرنے والے ہیں۔ تووہ میرے بندے میری شفقت کے طالب تھے فَاتَنْ حَلْدُتُمُو اُهُمُ سِخُويًّا پس بنایاتم نے میر ہےان بندوں کو ٹھٹھا تم ان کیساتھ سخر ہ کرتے تھے۔ا تنا کہ ختّ ہے أنُسَوُ كُمُ فِرْكُوى يبال تك كمانهول في بهلاد ياتهبين ميراؤ كريعني ميراؤكر بهلانے كا وہ سبب ہے۔تم ان کے پیچھے پڑے رہے۔

نیک بندوں کیساتھ مذاق خداکو پسندہیں ہے:

آج بھی بہت شمارے بربخت لوگ موجود ہیں جوائل حق کا نداق اڑاتے ہیں ،ان
کی ڈاڑھیوں کا نداق اڑاتے ہیں ،آن کی ثفتہ وں کا نداق اٹرائے ہیں ،ان کی مونچھوں اور
مسواکوں کا نداق اڑاتے ہیں ۔اول تو نداق ویسے ہی بری چیز ہے کھرائل حق کے ساتھ
نداق کرنے کا مطلب ہے رب تعالی کے ساتھ نداق کرنا۔اس کیے رب تعالی فرما کیں

گےمیرے ساتھ گفتگو نہ کروتمہاری زبانیں و نیامیں میرے بندوں کےخلاف چلتی تھیں پھر تم نے ان کے ساتھ اتنامسخر ہ کیا کہ میری یاد ہی بھول گئے ۔منخر ہ بڑے گنا ہوں میں سے ہے۔ سورہ حجرات آیت تمیراایس ہے کا یک خوق قوم من قوم عسلی اَن یُکُونُوا خَيْسِوًا مِسْتُهُمُ " نَهُ مُعْمُ الريكوني قوم دوسري قوم سي شايد كدوه ان سي بهتر جول و ألا نِسَآةً فِنُ نِسَآءٍ عَسني أَنُ يَكُنَّ خَيُرًا مِنَهُنَّ اورنة عورتين ووسرى عورتول سے شايد كم وہ ان ہے بہتر ہوں رب کے ہاں۔''مثلاً کوئی کسی کے ساتھ رنگ کی وجہ ہے سخر ہ کرے كتم كاليه وبهوسكتا ہے اس كا دل روشن ہوا يمان كيساتھ اوراس گورے كا دل كا لا جو كفر شرک کیماتھ ۔خوبصورت ، بدصورت کے ساتھ نداق کرتا ہے ۔ ہوسکتا ہے اس کی باطنی صورت اس سے بہتر ہو یا سخرہ کرنا ہے چھوٹے قد کی وجہ سے ، ہوسکتا ہے رب تعالیٰ کے باں اس کا درجہ بلند ہواور بزے قد والے کا درجہ بست ہو۔ تومنخرہ بڑا گناہ ہے۔ پھرائند تعالی کے بندوں کیساتھ ٹھٹھا کرنا گندگی ہے اور قرآن پاک کے خلاف ہے۔ تو پیغضب پر غضب ہے۔ وَ كُنْتُهُمْ مِنْهُمْ مَصُحَكُوْنَ اوراے مجرمواتم ان كے ساتھ مَدان كرنے کے علاوہ مینتے بھی تھے اتکی غربت و مکھ کر ، ڈاڑھیاں اور ٹنڈیں دیکھ کر ،شریعت کی چیزیں و کیے کر کل یا پرسوں کے اخبار میں میں نے پڑھا کہ حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ ہم تمینی ینانے والے ہیں کہ زنا کے شوت کے لیے جارگواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے اس موقع بر كوئى جارگواه كبال سے لائے۔اب قرآن ياك ميں ترميم شروع موتى بے كيونكم ادب عة شهداء كالفظقر آن كريم من موجود بسوره نوريس يتوار بعديعني جاركي قيد كوختم كرنا قرآن کریم میں ترمیم ہے۔ پہلے بیتھا کہ ہاتھ کا ٹنا ظالمانہ کاروائی ہے،رجم کرناظلم ہے، کوڑے مارنا انسانیت کی تذلیل ہے ،عورت مرد کی گواہی برابر ہے۔اب کہتے ہیں جارگواہ

ضروری نہیں ہیں بیتمام قرآن کے مسائل ہیں اے بایمانو! ساتھیو! یقین جانو اگر بری
چیز وں کو دل سے برانہیں جانو گے قورتی برا برایمان نہیں رہے گا۔ ندنمازیں رہیں گی نہ
روز نے ندنج نذکو قا کا کوئی فا کمو ہوگا۔ صدیث یا ک میں آتا ہے مَن دُرای مِسنَکُمُ
مُنگ کُوا ''جوتم میں سے کوئی بری چیز دیکھے وہ قولی ہویا فعلی ہوتو اس کوہاتھ سے روک اور
اگر ہاتھ سے روکنے کی طافت نہیں ہے تو زبان سے اس کی تر دیدکرے اگر زبان سے تر دید
کرنے کی طافت نہیں ہے تو ول سے برا سمجھے۔ اگر دل سے بھی برانہیں سمجھتا تو رائی کے
دائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ 'نیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ بے شک اپ

تو فر مایا میرے جن بندوں کے ساتھ مذاق کرتے ہے آج میں نے ان کو بدلد دیا ہے اِنّی جَوَیْتُهُمُ الْیَوْمَ ہِ جُسُک میں نے ان کو بدلد دیا ہے آئ کے دن بھا صَبَرُ وْ آ الله وجہ کے انہوں نے صرکیا اَنَّهُمُ ہُ ہُ مُ الْفَاآنِوُونَ ہِ شکہ وہ الله تعالیٰ کے نیک میں وجہ کے انہوں نے صرکیا اَنَّهُمُ ہُ ہُ مُ الْفَاآنِوُونَ ہِ شکہ وہ الله تعالیٰ کے نیک میں جاتے رہو میرے میں حاتے رہو میر ساتھ گفتگونہ کرو۔ پھر قل رہ تعالیٰ فر ما کیں گے تک مُ لَبِشُتُم فِی الْارْضِ کُنَی مدت تم مشہرے ہو زمین میں عَددَ سِنِینَ سالوں کی گفتی کر کے بتلاؤ۔ جواب میں قالوں اور وہا کہ کہ سے کہ میں اور وہا کی کہ میں اور وہا کہ کہ میں اور وہا کہ کہ میں اور وہ جواب ویں گے دنوں کا ہوال ہوگا سالوں کی گفتی کر کے بتلاؤ کئے سال شہرے ہواور وہ جواب ویں گے دنوں کا سوال ہوگا سالوں کی گفتی کر کے بتلاؤ کئے سال شہرے ہواور وہ جواب ویں گے دنوں کے کہا ظے کہ ایک دن یا پورادن بھی نہیں دن کا کہ حصر ہے ہیں فیسٹ لِ الْمُعَاقِدُیْنَ کے کہا ظے کہ ایک دن کا ہواں سے بوجو ہوں ہے ہو جھی ہیں۔ کے کہا ظے کہ ایک دن کا بول کے جو بھی ہیں۔ کے کہا تا ہے کہ ورد گار ابوجھ لیس گفتی والوں سے بھر شتوں سے بوجھ لیں۔

# ونیار ستوں سے برا بے وقوف کوئی ہیں ہے:

آخرت کے مقابلے میں تو دنیا کی زندگی کی حیثیت بچھ بھی نہیں ہے لیکن اس محدود
زندگی کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کی جمیشہ کی زندگی ہر باد کر لے ، کتنی ہری بات ہے
ہونکہ نہ جنتیوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور نہ دوز خیوں کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔
تو جو آدی اس چند سالہ زندگی کے لیے رب تعالیٰ کو ناراض کرے آخرت کی بمیشہ کی زندگی
ہر باد کرے تو اس جیسا ہے وقو ف بھی کوئی آدئی نہیں ہے۔ بید نیا پرست لوگ اپنے آپ کو
ہراعظمند تصور کرتے ہیں اور حقیقت ہے کہ ان سے بڑا ہے وقو ف کوئی نہیں ہے کہ عارضی
اور فائی زندگی کو حقیق اور زختم ہونے والی زندگی پرتر جے و بیتے ہیں۔

ایک دفعہ آنخضرت بھی جہل قدی کے لیے مدینہ طیب ہا ہرتشریف لے گئے۔

آپ بھی کے خادم حضرت انس میں بھی تھے۔ آپ بھی نے تضاء حاجت بھی کی اوراس کے بعد فورا تیم کیا کہ پانی پاس نہیں تھا۔ خادم نے کہا حضرت! مدینہ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں وہاں پہنچ کی وضوکر لیٹ تھا۔ آپ بھی نے فر مایا مجھے کیا معلوم ہے کہ میں نے کتنی دیرز عدہ رہتا ہا ہے ایسا کیوں نہ کروں کہ جتنا وقت ہے وہ طہارت کے ساتھ گزاروں۔ پیغیبر علیہ السلام نے زندگی کو کتنا عارضی اور فانی سمجھا اور ہم ہیں کہ شیطان نے ہمارے فر ہم میں ہی وسوسد والا بوا ہے کہ ہم میری ہی در کروں کے ساتھے واس کی ہم ہم رہیں گے۔ ساتھے واس میں ترمیم کرویوں کہوکہ پہلے ہم نے مرنا ہے پھر اور وں نے مرنا ہے موت کو کسی وقت نے ہماوے۔

 المؤمنون

ہے۔رب تعالی نے موت کا نام یقین رکھا ہے و اعْبُدُ رَبَّکَ حَشَی یَائِیکَ الْکَیْفِن الْکَانِیکِ الْکَیْفِن الْکَانِ الْکَانِیکِ الْکَیْفِین اللّٰکِ اللّٰلِی اللّٰکِ اللّٰلِی اللّٰلِی اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰلِی اللّٰلِی اللّٰلِی اللّٰکِ اللّٰلِی اللّٰل

انسان کواللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدائہیں کیا:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَحَسِبُتُم کیا پس منال کرتے ہو اَسْمَا خَلَفُ کُمُم عَیال کرتے ہو اَسْمَا خَلَفُ کُمُم عَیْن ہے۔ نہ عَبَیْن ہے۔ نہ عقا کہ نہ اعمال ، نہ اطلاق ، تم نے بھوئیں کرنا تہاری کوئی ذمہ داری تہیں ہے وَ اَفْہُ کُسُمُ عَقا کہ نہ اعمال ، نہ اطلاق ، تم نے بھوئیں کرنا تہاری کوئی ذمہ داری تہیں ہو وَ اَفْہُ کُسُمُ اِلَّا اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

ہوا چلائی ہے، پھل فروٹ عنایت کے بین تخواہ بوری لیتا ہے اور کام کیچے بھی نہیں کرتا۔ نہ رب تعالیٰ کے متعلق عقیدہ درست رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے نہ روز ہ رکھتا ہے نہ دوسرے ا عمال ہیں تو کمیا مجھتا ہے تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی ۔ گائے ،بھینس اگر بگز جائے دود ھ ا اجْدوائے تو فونڈا ئے کراس کے پیچھے پڑجا تا ہے اور اپنے بارے میں سوچھا بھی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی اتی نعتیں گھانے کے بعد رب تعالیٰ کے احکام بجانبیں لا تا۔ زندگ کے مقصد كو بھول كيا ہے لبذا تمہارا بھى كچھ حشر ہونا جاہيے يانہيں؟ كياتمہيں رب تعالیٰ نے ہے مقصد پیدا کیا ہے؟ حاشاوکلا ایسانیں ہے فَتَعلَی اللّٰهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لِيَلِ بلند ہے نہ کوئی حاجت روااورمشکل کشاہے، نہ کوئی فریادرس ہےاور نہ کوئی نذرو نیاز کے قابل ہے رَبُّ الْمُغَوُّسُ الْكُويْمِ عِزت والْمِحِيْسُ كارب ہے۔ساری مُخلُوق ہے بڑی مُخلُوق اعرش باس كا بهى وبى ما لك ب و مَن يَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهَا الْحَوَ اورجو شخص الكارتاب الله تعالیٰ کے ساتھ اورال کو لا بُسرُ هانَ لَهُ بِهِ جِس کی کوئی ولیل نبیس ہے اس کے یا ہیں۔ الله تعالى سے سواسى اور كوالله بنانے يركياوليل ہوسكتى ہے كداس كوالله بنايا جائے فبائسف جسائه عند رقع الى پخت بات بكاس كاحساب اس كرب كے ياس ب- بب وہ القد تعالی کی عدالت میں چیش ہوگا تو پھر پتا ہے گا کہ اس نے دنیا میں جابلانہ دلیل کی بنا پر شرک کاراسته اختیار کیا اب و نکیهاس کا انجام کیا ہے۔لہٰذا بیسبق انھی طرح یا د کرلوصرف الندنغالی کوالے مانو ،اسی کو بحدہ کرو ،اس کے نام کی نذرو نیاز وو ،اسی کوحاجت روا ،فریاورس سمجھو،ای کومشکل کشااور دینگیرسمجھو نے دائی اختیارات میں ہے ایک رتی بھی کسی کے باس نہیں ہے۔ باقی ہرا یک کا درجہا ہے اسے مقام پر ہے۔ پیٹمبروں کا اپنا درجہ ہے ، سحا ہا کا اپنا

درجہ ہے، شہداء کا ،اولیاء کا اپنا درجہ ہے ،ائمہ کا اپنا مقام ہے، فرشتوں کے اپنے اپنے مقام یردرجات بیں مگرخدائی اختیارات کسی کے پاس نہیں بیں مخلوق میں آنخضرت ﷺ ہے یزی ذات کوئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قر آن پاک میں آپ ﷺ ہے بھی اعلان کروایا إِنْسَى لَا أَمُلِكُ لَكُمُ صَرُّ اوَّ لَا دَشَدُا [سورة جن] "اسانوكو! مِن تمهار فع تقصان كاما لك نبيس بول ـ "اورفر ماياية بهي اعلان كرك ان كوسنا د \_ ألَّا أَمْسِلِكُ لِسَنْفُسِي نَفْعًا وَ لَا ضَـــــرً ١ ['اعراف:١٨٨]' مين اينے نفع نقصان كائبى ما لكنہيں ہوں \_' 'توجب آنخضرت نه اینے اور ندکسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں تو اور کون ہوسکتا ہے کہ جس کے یاس نفع نقصان کا اختیار ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے ویا ہی نہیں ہے تو پھر کہاں ہے آگیا؟ فرمايامير \_ ياس آئيس ك\_ سبحاب بوجائ كا إنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَفِوُونَ ب شک شان به ب فلاح نبیس یا نمیں کے کا فرلوگ و قُلُ اور آپ کہدویں رَّبَ اغْ فِرُ ا عير عيرودوگار! آب بخش وي وار خسم اوراين رحمت بم يرنازل فرما و أنست تحيسر السرَّجيمين اورآب تمام شفقت كرنے والوں ميں سے بہتر شفقت كرنے والے میں۔ ہماری کوتا ہیوں سے درگز رفر مااور ہم براین رحمت نازل فر ما۔ (ا مین )

> آخ بروز جعرات الشعبان ۱۳۳۲ هـ به مطابق ۱۳۱۳ جولائی ۲۰۱۱ یکو مورة المومنون کلمل بهوئی۔ والمحمد للله علی ذلک (مولایا) محمد تواز بلوچ مهتم : مدرسدر یجان المدارس جناح روز گوجرانوالا۔